

Kitab K,



الطين الوه وكرات مالات خاندا تغلق كالخرى الم مواح المراح المحامد الموى المالية الرسط كرث مجسط سرط في جيج ريني ( جيا لوني)

Black the world some owner by.

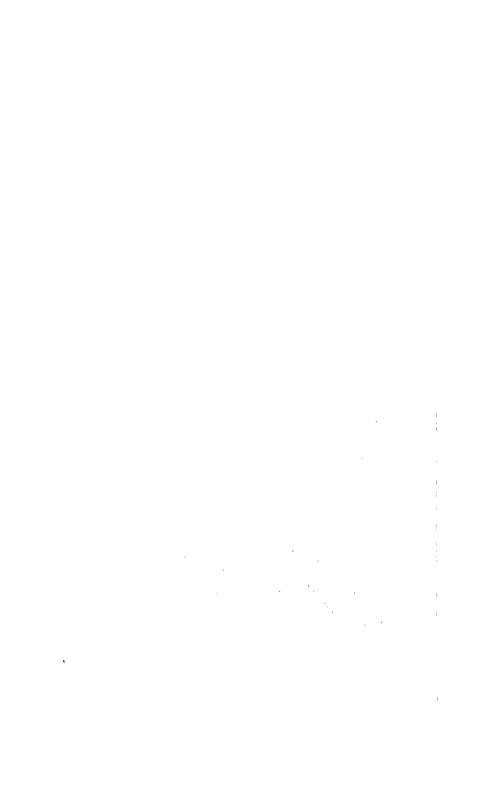

منظور داری

M.A.LIBRARY, A.M.U.

WY & 91



التُدج الرَّاح الرَّ

ويا چه القا

A second

الوه کی خودمخت ارسلامی سلطنت باعتبار رقبهٔ حکومت اسس مزلت کی نه بقی که مهند وستان کے وسیع جزیرہ نما برامس ویربا اثر ہوتا اور نه اسکی آزا دی کاعہدا تناطویل تھا کہ دنیائے اسلام مین شہرت اور غزت حاصل کیے نے کا وقت ملتا۔

صرود مملکت بین وسعت دینے کی مذتو زیادہ گنجائین تھی او رنه خاجگیو سے کا نی ذصیت ملی - البتہ ہیان سے بعض نا حبدارون سفیعلم وضل کی سربرستی کی اُن کا دار الحکومت کا برطون شیراز وسم قن کا بمسر بنا اورکئی صدیون کک اسکی علمی روشنی جزیرہ نا دہندسے ہرگوشہ کومنور کرتی دہی۔ انحفون نے محلات ۔ سیا جدا ور دیگر عادات براسقد رد دلت صرف کی کررت کا ایسس اُجواے ہوے دارالراستے نفش ونگار مرف کی کررت کا ایسس اُجواے ہوے دارالراستے نفش ونگار

جہا گیرنے بین لاکھ روبہ صرف کرکے ہیان کی عارات کی مر كرا بي ا ورارس حَسرت كده من ايك قابلَ بإ دگارچشن جشيدي بر باكياحبكي تفصیل سے توزک جہا گیری کے کئی صفیح زنگین ہیں۔اُن کا قلعہ مانرط و گرفظ دُنیا کے عجائبات میں شارکیے عانے کے قابل تھا-اوراُس کے کھنڈر تھا اینے با نیون کی شوکت دا ولو العزمی برآ نسوبها ایسهے ہیں۔ ده کسی وقت مهند وستان کی محفوظ ترین تجارتی سنطری اور دنی وکن کے درمیان سب سے زیادہ مررونق مقام تھا لیکن آج سنسان وران ہے۔عاربتین بہت کچھ ہا قی ہین گرانمین کوئی رہنے والانہیں۔ مین بھول گیا! بهالوا ورجيتية انمين رسته بيت بين!! الكله باشند دن كي براعاليان مندرج قالب مین خاند خالی برقابض بین شاسی محلون مین قدارهم گهاس م اید میں سے اور میں تا منی صدرالدین لا ہور کے عہدہ قضاسے تبدیل ہوکر ہوج انعام لاسترمين مانير دبين قيام مواتو تولف گلزارابرالاينينهان كودار اسلطنت كے محلات كھانے بے گیا مہان کی عارات دی کھر کو کفون سے فرایا" جوجیزین سے جھواری ہیں وہ ان محلات کے کترین سنون کی ایک سنگین کرسی کی قیمت کی بھی نہیں ہن " الماحظم مو گلز ادا برار -مين ما رم منزكره قامني صدرالدين لا موري-ا د الفنس نے بھی آئین اکبری بین مانطوکی عالی شان عمارت کی

تعربعيث كىسبى ١٢٠

قرستان توعبرت کے لیے بناہے ہی گئے تھے۔ حیا ن ما دشاہ وگداکو کیما<sup>ن</sup> جوتا قروسخاب بهنة ته بهيشه سوتي بن ته خاك كله مركبة به شمالی مهند دستان جواُ رُد د زبان کا وطن او را بھی مُک اسلامی علم کا گھرہے ایس مٹی مونی سلطنت کے حالات سے بالکل بے خبرہو ہے انکے مرارس بین د بلی اورآگره کی تا ریخ بیژها بی حباتی ہے کیکن مرحوم مانظ وکاکوئی نام نجي نهين ليتا سمجها جاتا سيح كهمند وستان بين سلمانون كي سلطنت دنَّی کی با دسشاہی کی مرار دے تقیّ غزنی وغوری ہوسے بعدۂ آبے غلام۔ خلجی تخلق سا دانت او دی منل راختنام " اوربیر دا قعه قریب قریم با موش ہوگیا ہے کہ خاندان تعلق کے آخری زبانہ سے ہمایون اورآلیہ کے عمد مک جوطویل ممرّت گذری سبے اسمین دلی کی سکوست عرب موجودہ <del>ما لک ستح</del> آ ا در منجاب کے ایک حصر کاک محدو د کھی۔ نبگال- بہار- الوہ کرات آور وكن مين حُدِه كانه سلطنتين قايرتهين - جِراسوقت كي سلطنت ولي سي زیا ده شان د شوکت رکفتی تقدین او رائس سے مہت زیا ده قومی ضوات کا فرض ا داکرتی تفیین - بلکہ کھی عرصہ کے لیے جوٹیورا در ملتان نے بھی دلی کی حكومت سے آزاد مركوس لمن للكي بجا يا تھا . اورسا دات كے عهد ولت ین دی کی شا بنشا ہی صرف نواج رہی اوٹنسر پرایون کسامحدو دیمی ا ا

نگاله کی پوربه پر سلطنت جوایک فوجی سردار نیز الدینی محد تنگن سے باغی مهوکر شست اعلی کی-ادر سامی آمای آمس کا وجود رہا۔ آسوقت کی سلطنت وہل سے بہت زیارہ وسیع اور دولت مندیمی پہین ایک باوشاہ کوخواجہ جافظ منیرازی نے اپنی وہ شہو زفز ل تھیجی تھی جبکا شور سرے

شعرب .

شکرشکن شوند سمه طوطیان بهند زین قند پارسی که بنگاله می رود مد مقطع سے ملطان کا نام بهیشد کے لیئے زندہ رکھا:-

عا فظاز شوق محلب سلطاغ آیف دین غارفل مشوکه کارتوازنا له می دود

دکن مین سلطنت مهمنی جوعلا کوالدین سن سمحساط بین قالم کی
اور حبکا سلسله اور نگرتریب کے عهد تک بیجا تو راور کو کلنده کی میاستون
کی صورت مین باتی کتھا۔ دولت حِشْمت نوجی طاقت مجری قوت اور ذہبی

ضرات مين دملي سع بدر عبا فالني تقي -

جونبور کی نشرقی عکومت جوخواجہ جہان نے میں العظمی ما ہم کی سکن رلو دسی کے عہدتا کے شمناہ دلمی کوشر مندہ کرتی تھی۔

يك مندنشين رابا

غرص مرطون په صوبه زبر دست بشمنون سے گوا بوا تھا ہے فکری اور فا رخ البالی کبھی مشرفهین بولی - آزادی کی کل مرت زما دہ سے زیادہ ویا والم البالی کبھی مشرفهین بولی - آزادی کی کل مرت زما دہ سے زیادہ ویر مسلط طیس تقریباً ہرسال مناک بین مرکزم رہشتے ہے۔ لیکن با وجودا فکا داور بریشا نیون کے بچم کے ترقی علوم وفنون بین کوشان سے اور دہ عالی شان عارتین بنواتے سے جنگے کھنڈراً جنگ دنیا کے مسیا یون سے خراج تحسین وا فربن وصول کرتے ہین سے دنیا کے مسیا یون سے خراج تحسین وا فربن وصول کرتے ہین سے برلیلی سے بوری کا فربن ہے۔

آ ای کی با دشا هی ا دراُس زبانه کی دوسری اسلامی دیاستین کزی حكومت كم صنعت سے عالم وحود بين أكبير ليكيل أسين شك نهير كر انھیں کے دم سے ہند و لیان بین سلمانون کا نشان یا قی رہا۔ ور نہ با برا در مها بون کا بل ا در برخشان مین توشا پرسلطنت کرتے گرسند رستان کی مواجعی اُک کو نعیب ہوتی ا وربهان کے راجوت ایرا کھوا روامک والبيس من كراس قدر طا قور بريا حاست كر محدد غزنوى اور شهاب الرمن غوري ي دوياره مرورت بيش أتى-سر والهوي والمصيقية الوسكسية وكرسلطان شهاب الدين غوري ہندوستان میں سلامی ملطنت کا بنیا دی تیمر رکھا اورائسکی وفات کے يهلے ہئی تتلب الدین ایک نے تام شائی مندالک سے نبگا کہ کافستے گرلیا۔ مندھ پیسنوان بیلے ہی سے قالبون تھے مرابع مجاھا ورسے الاعراء مح درمیان رسیقه ور آنظ واور آدمین کوسیتم کریشمس لدمن انمش نے الوه بھی مالک بحروسه مین شال کیا اور و حارمقا مون کے سواتمام شمالی مهند دستان شهنشاً و دلجي كاتا ربير فران موكّبا ليكن ييستيح ناعمل تقي سلمانونكي نوجى جِها وُنيان بينيك مَكِرَطَهِ قالمَ مِوكَّئِي تَعْمِين رعا يا مرعوب بَعَي مَّمَ مِنلوب ىدىقىي مقامى داج ابني ابني عالا تون بين قريب قريب خود ختار سقھ ادرجب موقع بأت شقعلم بغا دت لمندك وشيّع كق -

بیند و بیان کاغطیم الشان ملک آرام طلب شهنشا بون کے بس کا نرفقا۔ بهان توصرت التمثر بلین اور<u>علا دالدین علی کے سے ج</u>فاکمشس ا دیثاه امن قا مرر گوسکتے تھے۔ ہند دیا شنرے اپنے فانحون کے نرہب ا در حکومت دونون سے نا خوش تھے۔ا درجب مرکزی حکومت مربکروری د کھتے آ زادی کی کوشسٹ شروع کر دیتے تھے۔ ڈلی کے ! دِشا ہ رعایا کی دلو بی کے زیاد و کوشان نرتھے۔ اور رعیت اُس سے دل تنگ کھی۔ <u>ہا ہو</u>ں نے ایک میدان میں شکست یا بی توسا رے گ*ک بین کو بی جبگہ* اسن وعا فیت کی نه بل سکی صوبه دا د د درا زمالک بین فوج ا ورخزانه د دنون سے انسر علی ہوتے تھے۔اگرعایل کرور ہوتے تومقامی باشندے بغاوت كرية ا دراگر ده زيردست بوية توشنشا ، كواُن پرتا بوركهن د شوار موجاتا تقاء اُسونت نه توریل کافری تقی نه تا ربر قی که مقا می حکومتر کلی مناسب گرانی برسکتی بعض صوبون کی طرکین کھی صاف وسموار منظین رعایاسے مرد کی توقع نہ تھی۔ کوئی قانون اسلمہ جاری نہ تھا۔ مرکزی حکومت بغاو تون کو حلد فرونهٔ کرسکتی تھی۔صوبہ دار کل لوا زمات شا ہی برتتے تھے ا ورفطرتاً خود فتاری کے آرز ومندر ہتے تھے۔

سلطان محدثغلق کی آغازسلطنت پین اسلامی حکومت ہند وستان بین کیسی وسیع تقمی کوائس سے بہلے یہ دن کیمینا کبھی نصیب ہنواتھا۔لیکن أسكے بعد وضلف صون مین حبُرا گانه سلطنتین قام مونا خروع ہوئین وہ البرادرا در رئگ زمیب کے عہد تک د ہلی کا حزو نہ بنائی جاسکین - ہمایو ن افرادرا در رئگ زمیب کے عہد تک د ہلی کا حزو نہ بنائی جاسکین - ہمایو ن افراکر نے این ریاسٹون کومٹانا مشروع کیا اور عالمگر نے خاتمہ کر دیا۔ گر کیا انجام ہوا ؟ جب میرحکومتین نہ رہین تو دلی کی خمنشا ہی بھی زخصت ہوگئی۔ راجہ خود ختار ہوسے او رم ہون کی مسلطنت قائم ہوگئی۔

عظاکرون کے بہا در فرزند فوج کے سیا ہی تھے لیکن اُن کے افسر ہمیشہ سلا ہوتے تھے۔ رعایا کے ندہ ہی عقا کم کی عزت کی جاتی تھی۔ اوراُن کے رسوم اور فرالصٰ بین کوئی ڈھل ہنین دیا جاتا تھا لیکن ندہب سلطانی کا احترام ہرایک باشندہ برواجب تھا۔

اِلْتَ الطَّنْتُونِ كَى تَا لَرِجُ بِهِتَ عُورِ مِنْ بِيْمِيضِ كَى قَا بَلِ سِهِ اورسلاطين وكن - گجوات ونبگاله كى كارنام البيه بېي بها بين كراك كو برگر فراموش كرنا نهين جا سِيد -

ہم اسوقت یا دشا ان مالوہ کی سرگذشت اپنے ہم دطنون کوسنا نا جا ہتے اپین اورائسی کے ضمن مین ریا ست گراست کا بھی تذکر کہ کرسنگے۔کیؤ کرا آئی دُنون ہمسایہ حکومتون کی رد کرا داسقدرا کیس دوسرے سے می ہوئی ہے کہ اُن کوجدا کرنا ناخن کا گوشت سے انگ کرنا ہے !!!

بنگال ا در دکن کی کهانی اگرنه نگی ہے تو فردا سے مشب طا!!!

بسماملدا ارحن الرحيم

## - LUX

خود فخاری کا آعناز

اس دیس بین علم فضل کی قندیل حالی اوراً سکے عالیشا ن مدرسہ کے كنظرارج بھي وسار" بين إے جاتے ہين اليے بطيع جا ہ وشمت كے راجداس خطر برحكومت كركئ جن بين سي بعض ك نام سنسكرت كى قديم کتا بون سے زمانٹھال میں دریافت کیے گئے ہیں لیکن مگرا جیت ا در داجر بھوج کے سواکسی کافصل احوال معلوم نہیں سے مب کهان کچه لاله دُگل بین نسب ایان بوکسین خاک بین کیا صورتین ہونگی کہ بنہا ن ہوگیکین اس صوبہ برسلمانون کا نہیلا حلیہ لطائق سالدین انتش کے عہد مین مرقوم مراع مرام مرام کار مرسیان جوا اور الطان عنیا ی الدین ملبن نے مهم اور إن الماليمين اس زخير علا قد كوسلطنت دلمي كا با حكز اربنايا - تقريبًا ديرهم بس کے شہنشا ان دہی کے عال اس اک پر حکومت کرتے رہے۔ اورس طویل مرت مین الوه کی ناایخ دبلی کی داستان فتوحات کا ایک جز و تقیی-

( بقید حامشیة علق صفحه ۱۲) سوانح الطرمین مین به تعتبه لکهایه و دمولانا رفیع الدین نے کھی رسالانتق القرمین به قصد نقل کیائے گرینونو ایس فساند کویلے بنیا دہتا ہے ہیں۔ دعا رسکے فریب ایک مزار عبدا مدشاہ کا ہے اور گان کیا جا تا ہے کہ اس جگہ یا توکسی سحابی کی قبرہے یا خود دا جرمیوج کا مرفن ہے۔ دالمداعلم۔

بعد مغربی کو مهتان سے ایک دور شورکی آندهی آئی جس نے دہلی کا جراغ جو اور شاہ نیروز تعلق کے عہد سے شمار اسلامات محبود گرات تھے در کے مسبلا ب ظفر نے برنصیب محود کو ابنا دار السلطنت محبود گرات میں بناہ لینے برجبود کیا ۔ اسوقت مالوہ کے صوبہ دار دلا و رخان کو بھی خاشیہ اطاعت آئاد نے کا عوصلہ بری بوا۔ اور وہ موقع با کر راج تھبوج کے دار الحکومت براینا سکہ جلانے لگا۔

دلا ورخان کا نام "حسُنَ "اوراسکاسلساهٔ نسب شها بالدین فوری کاسچند واسطون سے بودنچنا تھا جس کا باپ صاحب جاہ و نصب تھا اورامرا در ہی بین شارکیا جاتا تھا سلطان فیروز تغلق نے حسُن کی شیانی برستا دہ بندی کی روشنی دکھ کراک نوجوان کوخطاب وشصب سے برستا دہ بندی کی روشنی دکھ کراک نوجوان کوخطاب وشصب سے سرفراز کیا اور با دشاہ محر تغلق نے اپنے عہدد دلت بین اس ملبن قبال کو مالوہ کی صوبہ داری برامور فرمایا۔

اُس زبانہ بین صوبہ داران مالوہ کا دار الحکوست دھا را کھا یوس نے کھی ہیں ہے کہ کوست دھا را کھا یوس نے کھی ہیں ہ کھی ہیں قیام اختیا رکیا۔ قرب وجوار کے راجا کون کومنلوب کرکے اپٹی تہت وشجا عت کی دھاک شھیا دی اور دھار کی تشب ہی جاری سجار جومر ورزات سے خراب ہوگئی تھی آئی ہر تو تعمیر کی ۔

ملے زمانۂ حال میں ایک سنگین کتبہ مولا کاک الدین کے (بقیمۃ ماشیرہ نیے ہوا پر دیکھیے)

گرات کا صوبر دا دمنطفرخان جو دلاورخان کا دوست تھا دہلی کا فوجی قرت كاضملال د كه كروشتره (مطابق الموسلير) بين غو دختار با دستا ، بن بينها شهنشا ه ايئه باغي عال كى سركوبى كے ليسے شاير إله في اون ارا <u> امیرتتمویر نیم م</u>ند وستان پرحم*ار کرد*یا اورسلطان تمحود تغلق دلمی سے فرار ہوکر گِرْتا بِلْرْتَا خِورَكِرَات بهرِيخا مُنظَفَرِشَاهِ بإدشاه دبلي كا اپنے صوب مين منياه گزین ہونا خطرناک تمجھا ا ورشہنشا ہ کی خاطر ما راستا کما حقہ نہ کی قبرمت با دشارة تقربوكر تجرات سے رخصت بواا ور مالوه آیا- ر لا ورخان سنے اینے اعزہ اوراز کان ریاست کوٹہنشاہ کے استقبال کے لیے بھیجا اور حبب شهر دهارمرت نین منزل ده گیا توخو دیجی قدم بوسی محے لیے حاضر پوا برطی عزی اوژوکت سے شنشاہ کو دا دالر ایست بین لایا او رمشام نقد وجوا ہرات اُسکے حضور من بین کرے عرض کی کہ وہ سے اسپنے کل اُ رِخا منران کے شہنشاہ بر ڈرابن ہونے کو تبا رہنے محمود تعاق خوش ہو اا دار سی برُسْتَكُمْ طالع كا دور دهارمَين گذارنے پردامنی ہوگی -

صوبه دارا لوه کا بلند وصله لط کا"العن خان" إب کی به عاجزی او فروتنی دکھیکرخفا موا اور دهارے کی کرماند و حیالگیا مجرجنوب میں سندره درقید ماند و حیالگیا مجرجنوب میں سندره درقید ماند کا مناز ترقید در ماند کا مناز ترقید در ماند کا مناز کا مناز کا مناز کا مناز کا مناز کا کا درخان صوفی ارتیال مناز کا درخان صوفی ارتیال مناز کا مناز کا کا درخان صوفی ارتیال کا درخان صوفی ارتیال کا درخان صوفی ارتیال کا درخان صوفی ارتیال کا درخان مناز کا درخان صوفی کا درخان کا کا درخان کا درخا

بین میں کے فاصلہ پرایک کوہتا نی قلعہ ہے جب کے سلطان محمود دھار میں مہان رہا۔ یہ رکس زادہ مانی وسے واپس نہ آیا۔ سامی مین محمود تعلق عازم دہی ہواا وردلا ورخان نے تام ساز وسامان ہمنشاہی اپنے تاقا ولی نعمت کے لیے مہیا کر دیا۔ جب بادشاہ دھارسے رخصت ہوگیا تو تقریباً تین برس کی غیرطا عنری کے بعد العن خان مانی وسے آیا اور باب سے اصرار کیا گروہ صوبہ داری کا ذلیل لقب جھوٹر کرخلا شاہی مول کرے۔

حبوقت سے کی منظفہ خات صوبہ دار گجرات نے خطاب شاہی اختیا کیا اوسلطنت دہلی اُسکو کھے نقصان نہ ہونچاسکی دلا درخان کی بیت گبلا می ہوئی تھی اب بیٹے سکے ہمار کا بہا نہ سمندنا زید ناز بانہ ہوائحسن نے خود مختاری کا اعلان کیا ۔ چتر سفیدا ورسرا پر دائ شرخ جوبا دشاہ کیلیے مخصوص تھا استعمال کیا ۔ جبر پیسکہ تیا رکرایا اورمسا جدین اپنچ نام کا خطرہ طرحہ دیا۔

خصے ہین کرسلطان فیروز تغلق کا بدیٹا محد شآہ حب باب سے ختا ہوکر دہلی سے فرار ہوا تو چارا میرون سے اُسکی رفاقت کی تقی اورو فا برستی کی سختیان جھیلی تقیین محمد آوشاہ ہوا تواس نے ان رفیقون کو فراموسش نہین کیا۔ اول خواج ہررورکو خواجہ حجان خطاب، دیکروز پرسلطنت بتایا۔ د وسرے نطفر خان بن وجیہ اللک کو منطفر خان کا خطاب دیگر بگرات کا صوبہ دار کیا۔ خضر خان کو ملتان کی گورنری عطا کی۔ اور دلا و رخان غوری کو مالوہ کی ریاست عنایت فرانی۔

صداکی شان ہے کہ ان جا رون رفیقون نے حق نعمت فرا موش کرے خونشنا ہے بغاوت کی خواجہ جہ آن نے جو نپور پر قبضہ کیا اور حکومت ترقیع کی بنیا دوالی منظفر خان گرات کا منظفر شا ہ اول شہور ہوا خضر خان ملتان کا بنیا دشاہ ہوا۔ اور دلاور خان نے الوہ کی خو دمختار م الی حکومت کا آغانہ کیا۔ دلاور با دشاہ ہوا تواس نے اپنے افسران فوج اور اداکین در با رکو خطابات اور مناصب سے سرفراز کیا۔ ریاست کے انتظا ات درست کئے خطابات اور مناصب سے سرفراز کیا۔ ریاست کے انتظا ات درست کئے لیکن کوئی نایا می خدمت ظہور میں نہیں آئی تھی کہ جا رسال سلطنت کر نیکے مدیکاہ کی درگاہ کی درگاہ کی درگاہ کی درگاہ کی درگاہ کے سخسل ایک قبر موجود خلی با دشاہ مالوہ کی بتائی جاتی ہے لیکن وہ تربت کے فالباً دلاور خان کی جہود تا ہی فالوہ کی بتائی جاتی ہے لیکن وہ تربت خارسی معان کی جائیا کی حمود ڈائی متعلق ایک حکا بت بھی ہے جو مناسب موقع بردرج کی جائیا کی محمود ڈائی متعلق ایک حکا بت بھی ہے جو مناسب موقع بردرج کی جائیا کی محمود ڈائی تن

ک دھار کی شہورلاٹ مسجواسی کی تعمیر کرائی ہوئی ہے رشا کی در دا زہ جینی وضع کا سہے بیشر قی بھاٹک پرایک نظرکن دہ ہے جس سے معلم ہوتا ہے کہ رلاد زعولی نے جومولانا نزیرالدین کا مربیع پہسجو بنوائی اورشنشکہ بین تمل ہوئی" اس سجوست ۸۰ فیٹ کے فاصلہ پرایک آ ہتی تیک درسے جسکی بابت اکٹردہ اوراق بین گھا عالی گئا ۔۱۱ بن ناصرالد بن خلبی حض دو برکے قریب مالوه کی سرصر پر مرفون ہوا تھا اور پر ترمبت اسکی بھی ہنین ہوسکتی۔ سلاطین مالوه بین سے صرف دلاور ہی ایک بادشاہ تھاجس نے دھار مین ا بنامستقر کھا و رندا سکے عہد کے بعد دار الحکومت ما نیڑ و ہوگیا تھا اورکسی دومرسے سلطان کادھا دمین فن ہونا با با ٹروٹ کو نہیں بہوئیا۔ ولنہ ب عنداللہ

شبہ کیا ماتا تھا کہ ولا ورخان کو اُسکے بیٹے نے زہر دیا اور مالوہ کے بعض اُن فرج بھی اِلفت خان کواس گنا ہ سے متم کرتے تھے لیکن جسب کوئی مرگ مفاصات واقع ہوتی ہے تواس قسم کے شکوک بدیا ہوجاتے ہیں۔ کوئی مرگ مفاصات واقع ہوتی ہے تواس قسم کے شکوک بدیا ہوجاتے ہیں۔ کوئی دلیل اِس بے بنیادشک کی نہیں ہے۔

منظفر شاه گراتی جوکسی دقت مین دلا درخان کا خوا جه تاش کلت منظفرشاه ایک نوسله خاندان کارکن تفا-او درات اسکندری کی روایت کے مطابق

سلم منظفرشاه ایک نوسلم خاندان کارکن تھا۔ او درات اسکندری کی روایت کے مطابق سلمان فیروزنغلق کی رکارین شراب طبیعنے کی خدمت پرتعین تھا۔ اُسکے تیزا ورسلیقہ کو دکھی اورت کے معابت بین عمدین فیروزنغلق کا دفیق خت با درشاہ نے جاہ دخص بسے سر فرا لکیا دہ ایام صببت بین عمدین فیروزنغلق کا دفیق خت فردہ ہور ہورا دی گوات کے مغرز عہدہ سے سر بلند کیا گیا۔ کہتے ہین کہ ذرحت اللک سابق صوبہ دار کھرات نے ہند ولوں کوارس للمنت میں ہمت دفیق کو ان کے متن کرا یا گئا اسکے خلات دلی کوان کو کھی میں ہمت کو عود کی تعقیم سلمان محتوظ ان کا منتظ تھا اُسٹ منطف خان کو کھرات کا صوبہ عنا بیت فرایا منطف نے گوات ہوئی فرحت الملک کوشکست دی۔ ایررکے ماجہ کو مقاب کی ایردکے کی دمین الملک کوشکست دی۔ ایررکے ماجہ کو مقاب کیا بردکھنے)

اسی سنبه مین گرفتا رد با اس نے الف خان کے حقوق ریاست سے انکار
کیا اور الوہ پر فوج کشی کر دمی معلوم نہیں کہ وہ کون سی نحوس ساعت
کیا کی جہیں اپنے دوست کے خون کاعبوض لینے کو منطفر نے وہ حال پر بہیلا حلہ
کیا کیو کہ اُس ناسعو وگھ می سے جوارا ائی کا سلسلہ ان دو نون بہسایہ ریاستو
مین شروع ہوا و ہ تقوارے کقوارے د تفہ کے بعد ۱۳۶ برس بک قائم رہا۔
یہان کہ کہ الوہ کی خود ختاری ختم ہوگئی ادر جیند ہی سال کے بعد الوہ کے مطابے والے بھی مسط گئے۔
مطابے والے بھی مسط گئے۔

ربقیہ حاست چینفی ۱۸) برولت مہینے دندہ دہیگا دوبارہ اسلامی بھر برااٹرایا طویو کا جزیرہ پورٹگیزکے قبضہ بین ہے پہلی باردارالاسلام بنایا اورصوبہ گجرات کے قریب قریب ہرایک گوستہ پر تبصرت ہوگیا ۱۲ باندیمت الف خان کے دباغ مین مواسے نتاہی کھری ہوئی گئی دہ اپنے باپ سے اس قصور پرا ڈردہ ہوا نقا کہ با دمشاہ دہلی کو اپنے علاقہ میں بنا ہ دیکر مراسم مہا نداری کیون ادا کئے اور اُسکے ساسنے اسقدر بھر و انکسا رکا کیون اظہار کیا کہ افسری اور مائختی کا سنسبہ ہوسکے جب عمو د تناق مالوہ سے مخصصت ہوا تواس نے اپنے باب کوخطاب شاہی قبول کرنے برآ مادہ کیا گرولا ورخاق کوسلطنت لاس نہ آئی وہ چارہی برسس مطلق العنانی کا لطف اُسماک کوشیاسے راہی ہوا۔ اور اقبال مند بیٹے کیلئے عگر خالی کرگیا۔

العن خان من شریع مین لطان آبوشگ غور می کے لفت سے سخت سلطنت پر عبوہ افروز بوا-امراء الوہ اوراراکین سلطنت نے اطا<sup>عت</sup> کی کیکی اساس دولت ابھی شخکی نہوا تھا کہ منطفر شاہ کے حملہ کی خبر لمی اور گرات کی فوج دو ارکسلطنت کی داور اول کے گرات کی فوج دو ارکسلطنت کی داور ول کے باس الوہ اور گرات کی کہلی جنگ ہوئی سلطان ہوشنگ نے بطری

دلیری سے مقابلہ کیا۔ فرلقین نے جی توٹر کوسٹسٹن کی مِظَفَر زخمی ہوا۔
اور ہوشنگ کھوٹرے سے گر پڑا انسیم فتے گرات کے برعم برچلی ۔
ہوشنگ قلعہ دھار مین محصور ہوا اور حب وہان کھی امن کی صورت
نظر نہائی توسلطان نے منظفر شآہ کی اطاعت بیول کر گی۔
باوشاہ گرات نے سلطان کوحراست مین لیکرانے بھائی شمان تا کو نظر سناہ گرات سے سلطان کوحراست میں لیکرانے بھائی شمان تا کو نظر سناہ کو نظر سناہ کو نظر سناہ کو نظر سناہ کو واپس ہوا۔ الوں کی دولت مندی نے نظر اللہ کی حرص قطع بڑھائی۔ رہایا برحد بڑیکس لگائے سنگئے اور اسکے مظالم نے کے حرص قطع بڑھائی۔ رہایا برحد بڑیکس لگائے سنگئے اور اسکے مظالم نے

مکک بین برامنی پیداکردی نضرت برحواس ہوکڑھار میں اپنا تیا م خطرناک مجھا اور گرات کی طرف کرسپیا ہی سٹرفرع کی ۔

دصاری توج نے اس کمزوری سے فائرہ اُنٹھایا اورنصرت کے لشکر کا ایک حصد تباہ کردیا۔ الوہ والون نے فوری جوش سے نصرت کونفشان ہوئچا یا لیکن تقوش میں دیر کے بعد برطفر شاہ کے برلہ لینے کا خون سوار ہوا۔ اور دھا دکو تھیو فرکر قلعہ مانیڈ وین بہنا ہ لی ۔ دلاور خان متو فی کا تھیتجا موسیٰ خان ان جا نبازون کا سردا ربنا اور گرات سے مانعت کی تدبیری سوجی جانے گئیں۔

جب اس وا قعدى اطلاع گرات بهونجي تو بوشنگ نے ايک خطابيے

لى تقەسىيەنىڭ دۇڭھاجىكاھنىمون يېتقاكة «خدا وندحمان وحمانيان اس فقیرکے اِک اور حجا کے برابر ہیں۔ اہل غرض نے میری شکایت جوآگیے بهونیا نی ہے وہ خداگواہ ہے کہ بالکل غلط ہے۔اس زانہ میں سناحا تاہمو كأمرا بالوه في خان اعظم نصرت خان كے ساتھ بے اعتدالى كى ہے اور سوسی خان کوسر دارباکردیاست پردست تقرب درانکیا ہے۔اگر پہ نقیر قىدىسے أزادكيا ماسے توتكن بے كروه لكا عيروايس لمحاسے " منطفرشاه کے بیہ تے شہزا دہ احدنے بھی بوشنگ کی مفارمشسر ، کی إدشاه نے اپنے قبدی کوجس سے نوات دیکرسلطان کا خطاب عطافرایا چرسفیدا درسایر دهٔ مشرخت متا زکیا -ا در پوت کو حکم دیا که ده <del>بوشاک</del> چرسفیدا درسایر دهٔ مشرخ ساتھ نوج کیکرا لوہ جائے اورسلطان کو دوبارہ الوہ کے تحت پرٹھا آھے۔ شہزادہ احد سلطان کے ساتھ کرات سے ملام ہومین جلاا در افغیر کسی مزاحمت کے دھاریک ہیو کے گیا دارانسلطنت فتح کیاا ورسلطان کو تخت الوه پرتمکن کرکے گرات والمیس گیا۔ ہوشنگ جندر وزتاک دھار مین مقیم را اورسرداران مالوه کویموارکرتا را ببشتراراکین سلطنت مانی<sup>ط</sup> و ین تھے اور د ہاں کے اطاعت کے بیام تھیجتے کھے لیکن اپنے امام عی موسئ خان كے احاطهٔ احتیار مین تھیوٹر کرعلی الاعلان سلطان کانٹر کی حال بن انطرناك تبحقته تھے۔

rr

اسی زبانه مین مشرق کے آیک بزرگ مخددم قاضی بربان الدین جنگو بقول مولف گلزارا براز سیا دت - دلایت فینسیلت اور قبولیت مین لانسی اورعالی حبی کا بلزا درجه حاصل تھا "انٹر وتشریف لاکے ۔ اورسلطان پیشنگ آپ کا مرید ہوگیا ۔ با دشاہ کا عدل انصافت بیلے ہی شہرت باچکا تھا۔ اب انسکی دروسیٹس برستی بھی شہور ہوئی اور علما ونصلاگر وہ گردہ دار اسلطنت

انسکی در دکیش رستی بھری شہور ہوئی اور علما و نصلا کردہ کردہ دار اسلطنت مانٹرد بین آآکر لیننے لگے۔ مانٹرد بین آآکر لیننے لگے۔

رویاں اسب است سے سرگروہ حضرت سیر مجم الدین غویث الدہرجن کے سنجہ الدین غویث الدہرجن کے سنجہ

شیخ یوسف برها ایرجی المخاطب ببقتول العشق خیکے بزرگون نے خوازم سے مہن آگر قصد پر ایرج کو منور کیا تھا ما ہو وسٹریف لائے انھون نے خواجہ اختیار الدین عمر سے کتا بی علوم او قلبی کمالات کی تمبیل کرکے خرقہ خلافت حاصل کیا تھا۔ بھر شیخ جلال الدین بخاری اور شیخ را جوقتال سے بھی فیوض حاصل کیا تھا۔ بھر شیخ جلال الدین بخاری اور شیخ را جوقتال سے بھی فیوض عاصل کیے تھے۔ امام غزالی کی منہا ج العابدین کا ترجمراً ب ہی کی تالیقا

رمات بتعلق صفح ۱۳ مصاحب نفحات العنبريس أنفاس القلندرليريني تاليف بين تحرير فراتي بهن كرصفرت بخم الدين كاسال وفات محسلات هم به كنزارا براريبن سنه دفات تلقث ها كلها بورفن كوتسليم ب كرحضرت كاوصال ملطان موتسناً عنورى كے عهد مين جواسب جوشس شميرة فياسي

ماہی ہوا اس ہے ہی روریک دیوں ہے ہے۔ حضرے مزارمبارک پرایک گبند سلطان غیاف الدین کلجی نے جو سے میم پی گفت نشین ہوا ہوا یا تقالیکن اب دہ منہ رم ہوگی ۔صرب جار دیواری باتی ہے ۔۱۲

سے ہے۔ شعر دنتا عری سے بھی ذوق ہما۔ صاحب گلزارا الرار کھتے ہیں کہ سامیہ حرمین ہون کی جاعت ہر معالیہ حرمین ہوں کی جاعت ہر حالت طاری تھی کہ ریکا باب آپ کی رقیح عالم لا ہوت کو پروازگر گئی۔ آپ کی رقیح عالم لا ہوت کو پروازگر گئی۔ آپ کی جو روبین خانقا ہے کے خامور فروین خانقا ہو کھی نے آپ کی فریرایک عالیہ ان گئید تیار کرایا عداش خیر واد جانشین جمود خلی نے آپ کی فریرایک عالیہ ان گئید تیار کرایا عداش خیر واد کی ہت اور الفاس سی خیران کی ہت اور الفاس سی خیران کی ہدولت سلطنت ماندہ کو استقلال میسرآیا اور سلطان ہوشنگ کا نام دنیا میں زندہ رو گیا لیکن بھی کی دولائے میں خان کی اور فارغ البالی اس مجابہ کو نصیب نہ ہوئی۔ مقوارے ہی عرصہ کے بعد مظفی شآہ گراتی کا ۲ ربیج النانی سام جھی خوالی کی ہوا۔ ہوگیا اور گوات سے جنگ کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔

ابنا وارث اورجانشین افز دکرد یا تھا۔ صاحب نتخب التواریخ کی روایت ابنا وارث اورجانشین افز دکرد یا تھا۔ صاحب نتخب التواریخ کی روایت ہے کہ مظفرت اوراس م کے کہ مظفرت اوراس م کے داہونے کے بائخ مہینے سولر و زبجائے طفر شاہ دُنیا ہے رخصت ہوا۔ بہرصورت وا داکی نیست یہ تھی کہ احمد کی سلطنت مین تزلزل واقع نہ ہوا اور وہ بغیر اختلات کی سند اورا ہوجائے کیسلطنت مین تزلزل واقع نہ ہوا اور وہ بغیر اختلات کی سند اورا ہوجائے کیسک ن یہ تم بیر کارگر نہ ہوئی۔ اور وہ بغیر اختلات کی سلطنت کے بہت سے دعوید ارب یا ہوگئے۔

ائفین رعیان حکومت مین سے ایک شهزا دہ فیر در رحوم منطفر کا بھیجا تھا۔

ابعض اراکین سلطنت نے اُسکے دعوی کی تا لیک کا درائسی کی بادشاہی

کا علان کیا۔ فوجی توت شہزا دہ اُحمہ کے ساتھ تھی۔ فیروز نے سلطان

ہوشنگ سے مدد انگی اور آلوہ کا باوشاہ منطق کے احسانات فراموشس

مرسے اور آحمہ کی ہمر با نبان اور عنایتین بھلاکر صرف اُس شرمندگی کوشا

کرسے اور آحمہ کی ہمر با نبان اور عنایتین بھلاکر صرف اُس شرمندگی کوشا

کرسے اور آحمہ کی ہم بی لوائی سے حاصل ہوئی تھی باغیون کا ساتھ دینے کو میں مہرایک کوچ کے لیے بطور مدد

مزیج کے داجا وہے۔

ا دعر ہوشنگ گرات کی طرف روانہ ہوا اوراُدھ احرشاہ نے فیروزخان کے باس اپنے وکیل بیام صلاح لیکر بھیجے تھوٹری فوج بھی اُسکے مغلوب کرنے کوروانہ کی قبروز دلاوری سے نشہ مین ہوشنگ کی آمکا انتظار کرنے کوروانہ کی قبروزا وری سے نشہ مین ہوشنگ کی آمکا انتظار کے بغیراس فوج سے دست وگریبان ہوگیا۔ اورشکست پاکر بروچ سکے قلعہ مین محصور مہوا احمد شآہ کے وکیادن نے فیروزا ورائسکے بھیا کی میں طوالت دینے سے سنع کیا فوج کی بردلی اور میسبت خان کو جنگ میں دکھر کر شہزا دون سکے بھی ہوش درست ہو گئے اورا ساب جنگ کی کمی دکھر کر شہزا دون سکے بھی ہوش درست ہو گئے اورا نظاہ کی اطاعت قبول کرلی۔ احمد شآہ نے مردت ورقم کا اورا نے نکر زانہ عال کے مرد جو سکرے آٹھ دس آٹھ دسے سنع کی درانہ علی درانہ علی دستان آٹھ دس آٹھ دس آٹھ دس آٹھ دس آٹھ دی درانہ علی درانہ علی درانہ علی درانہ علی اور دس اس آٹھ درانہ علی درانہ

برتا وکیا ا ورائلی قدیم جاگیرین بحال کردین سلطان بهوتشگ بهی گجات کیمشر قی حصدین لوط ادکرد با تفاکه احدیثاً ه کوا بنی عزیز دن کی بغاوت سے اطبینان بوگیا ا ورائس نے ایک زبردست فوج بهوشنگ سے زیر کرنے کو رواز کی جمبو رکبا۔
کرنے کو رواز کی جس نے با دشاہ الوہ کو دھار واپس جانے پر مجبو رکبا۔
اس نستے کی یا دگارین احرشاً آنے دریائے سابرستی کے کنارہ ومنہور مشہور مشرق کے کنارہ ومنہور مشرق کے کنارہ ومنہوں مشرق کے کنارہ ومنہوں مشرق کے دارالسلطنت کہا۔
اور حبکی بابت فرشتہ کا دعوم کی جب کہ وہ نہ صرف بہند وستان بلکہ دنسیا کا اور حبکی بابت فرشتہ کا دغوم کی سے حدود نہ صرف بہند وستان بلکہ دنسیا کا سب سے زیادہ خوصورت مشرسے۔

فیردندگی بنا دت فروکرنے کے بیدا حدشا ہ نے دا جرحلوالی ہوگئی کیا اورائس داجہ نے بھی سلطان ہوشنگ سے مدد جا ہی را لوہ کاسلطا گرات برحمار کرنے کو بہانہ ڈھو بڑہتا تھا۔ قدراً آما دہ ہوگیا اور گرات کے مشرقی حسون کو بجرلوٹنا سٹر وع کر دیا۔ احرشاہ اُسکے مقابلہ کو بڑھٹ تو صوبہ کی بین بغا دت ہوگئی۔ آحرنے اپٹی فوج کے دو گرائے کیے۔ ایک حصد سلطان ہوشنگ کے مقابلہ کے لیے دوانہ کیا اور دوسرے کوئے کی طرف بھیجا۔ ہوشنگ گراتیون کی طاقت سے آگاہ تھا۔ اس فوج سکے طرف بھیجا۔ ہوشنگ گراتیون کی طاقت سے آگاہ تھا۔ اس فوج سکے ساتھ اگر گفتہ شود کہ در تامی ہند دستان بلکہ در کل جہان ہی خلائے اس فوج سے سالغہ نبودہ خد "ناریخ فرشتہ کیفیت با درخا ہی سلطان احد شاہ گراتی۔ ستے ہی دھاد کی طرف واپس ہوا۔ اور یہ گجرات سے مقابلہ میں اُس کی تیسری شکست بھی۔

گرانی فوج کا دوسراحصه جریج کی طرف سے گیا تھا اُس نے باغیولو زیر کیالیکن دشمنون کا سردارشیر الک نام راجہ گرنآ رکے قلعہ میں نیا ہ گزین ہوا۔ احد شاہ کو گرنار کا حصار دیکھنے کا شوق تھا

ہان کے حکرانون سنے کھی سلمانوں کی اطاعت نہیں کی تھی شیکر کی بہاہ دہمی کا بہانہ لیکر اوشاہ نے گڑا دہر حلہ کردیا۔ راجہ کوشکست ہم کئ اور دہ جو آگا گیڑھ میں محصور ہوا۔ بادشاہ نے اب بھی پیجیبا نہ محبوط الوصاصرہ کی سختیون سے حاجز اگر راجہ نے خراج دینا قبول کیا اور اس طرح گزار کا ہا راجہ کہا یا رسطیع سے کام ہوا۔

را به بن برت الآسا المستال المستال المسترن البي هي و شقط السيال المال المسترن البي هي و شقط المستال المال ا

مصرون دکیچه کرسلطان ہونسنگ کو فتح گرات کے لیے بلایا ۔اورلیسے ہوشیار را ہمراسکی مرایت کے لیے بھیجے کہ مالوہ کی فوج پھا کک دسط گرات مین واخل مبوجائے اوراحہرشاً ہ کوخبرنجبی ہنو سلطان کوتین بارگزات سے زک بل حکی محتی اپنی رسوائی و ورکرنے کے لیے وہ فوراً حلہ کرنے کے لیے تنار موگیا-ادرل<u>ات همین جوعقی باراس بمهاییصویه برحیط</u>هانی کردی-ا مجے رہنا دُن کی جالا کی سے ایسا جُپ جَاب گِرات مین آیا کجب <del>احرشا</del> سنشهزاره الوه كوسلطان يورست به كاكرمطين موا تو دفعتاً خرطي كه بوشنگ ۔ مهراس تک بهورنج گیا ہے اورسارا ملک خطرہ ثین ہے یلبندئت او<sup>شاہ</sup> نے ایک منٹ کے لیے بھی نیس وہیش نگیا اور با وجود سخت بارش کے الیبی تیزی سے ڈبل کو ج کرتا ہوا اسنے دار اسلطنت کے قریب تک والبين آياكه ہوشنگ حيرت بين روگيا ۔ سلطان سنے اپنيے اسخت دی راجا دُن كومبت بكر مِرًا عبلاكها اورا حدشاً ه كيكون وتفام كى خبرنه طنف كا اُن کو دمه دار قرار دیا گر گجرات کی پیری فوجی نوت سے مقابلہ کی طا<sup>ت</sup> نه تعمی اس لیے ان نتندا نگیز راجا وُن کو اُنکی متبست برجھید طرکرا پوسی ا در ناكا مي كاسهرا با نده كر الوه كي طرف بسيا جوا-

اب احدیثاً ہسلطان ہونشگ کی متوا تر برعہدیون سے عاجراً گیا تھا فوج کو تھوٹرا آ رام دینے کے بعداً س نے مالوہ پر دھاداکردیا اورا جین

قریب بنیرکسی قابل ذکرمزاحت کے پہونج گیا بکلیآ وا کے محفوظ مقام سلطان ہوشکات اپنی فورج لیے بڑا تھا۔ اورلشکر کے گردھا طت کم کے خاردارجھاڑیا ن لگا رکھی تھین احدیثا ہنے اِن کا نٹون کی پرواندگر فوراً حاركرديا وقبال أسك ساته تقا وكرات كاايك المحمست بوكرةمن کی لا ٹن میں گھس گیا اوراُس نے کا نٹون کو کیل کرحلہ ور دستہ کے لیے راستهصا ن کردیا یخبگ کے آغازہی میں غزنی خان شهزا د که الوہ ایک ترسيم مجروح موا ا دراً سکے زخمی ہونے سے مالوہ والون میں کھلیلی محی-ا بِكِ منط كَيْفلت بين لِرَّا في كا يا نسلِكِ كَيا الوه كي فوج كوسخت بترميت ہوئی۔ اورسلطان ہوشنگ گڑا شا کے لشکرسے پانچوین دفرنہکست پاکم ما زو و کی طرف بھا گا۔ گرا تیون نے نا کچہ تک اُس کا تعا قب کیا۔ ہوشنگ ما بلاو کے فلعہ میں بنیا ہ گزین ہوا۔ا وراس حصار کا فتح کرنا دشوار بھے کرا<del>حمہ آ</del>ہ نے دھار کی طرف کو ج کمیا ۔ و ہان سے ا وجبین حانے کا ا دادہ تھا گر سِسا شروع ہوگئی اورشیران سلطنت نے الوہ کی فتح سال آیندہ کک ملتوی ر کھنے کی صلاح دی۔ احدِشا ہ آ فازسٹاے چھ میں گجرات واپس آگیا گرسال ختم میرنے سے پہلے ہی اُس نے دوبارہ حلیکیا اور سلطان نے مدافعت كى قوت نەدىكى كراسىنى وكىل بىام صسىلى لىكرا حدشا دسكەياس نطبط اور . نزدانه د کرعا جزی سے صلح کی -

۔ گجرات میم لشکرین اعتبون کی کثرت تھی ا درسلطان کے یاس ما تھ کہت • كم تعديوشك في سعد دبار كرات سيد الأكروكياكم التي سيدان جناك مین بہت کام دیتے ہین اور گرات سے کلتہ برکلہ الطف کے لیے اکتیبو مکی ا یک کثیرتعدا داله ه کے لشکریین مہونا صروری ہے۔ لہذاائس نے گھرا مت سے دکر صلح کرلی تاکہ وقت فرصت میں شرقی علا تون سے انھی ہیا کیے جائیں اور اکنے کندہ لوا نی میں اُن تام شرمندگیون کا سوا وصنہ کمیا جاسئے جو یا پنج بارگرات سے مقا بلرکرنے میں صافعل ہو کی تھیں غرض كرات كى سرعدست مطه كن بوكرسلطان في مشرق كى طرف أنكوا كلفاني اورقلعه كرلا يريح برارك ملك بن دافع تقاحله كرديا وما كاراجم زسکھ را سے بچاس ہزار آ دمی لیکوہا بدیر آیا ایک خونریز حباک کے بعسد الوه والون كو نتع بوني- راجرتس بوا-چرائشي إلقى اور راجه كاخرانه إيشا کے تعترف میں آیا۔ نرسنگھ را سے کا ارط کا کرلا سے فرار ہوکر دوسرے قلعہ پین چیبا گرد بان بھی اُمن کی صورت نه دیکھیکرسلطان الوه کا باجگذا ر مِنْكَيا- أور ہوشَنُّاس، ال غنيمت ليكرماندُّ دورايس آيا۔ اس فتح <u>نے سلطان</u> كم مشرق علا قول مين دھاك بشادى مال غينرت كے انبارنے دارسلطنت كود ولتمنيد مبنا ديا اورعلما ، وقت نے اس جنگ كوجها دا و رسلطان كوغازي مجلکہ ہوشنگ کی ہردلغزیزی مین طارط نرلگا دیے۔

سلطان کا بچازاد بھا کی کام نیسٹ جوابتدا میں ہوشگ کے آتھا کا سلطنت کا ذریعہ ہوا تھا اسوقت کک ریاست مالوہ کا دست و بازو تھا۔
اس کا اقبال مندلو کا کاس محمود جبکی صورت سے لمبندا ختری کے آثا ر ہو میرا تھے سلطان کو بہت عزیز تھا سلام بھرمین اس لوک کو خطاب خانی عنایت ہوا اور یہ فران صا در ہوا کہ آئندہ سے یہ لوگا لوا ان میں مرکاب رہا کرے اورائس کا باب و ارائسلطنت میں رکر امور ملکت کو نجا کہ دیا گرے قلعہ کرلاکی فتح میں یہ شریک تھا۔ اور کہا جا سکتا ہے کہ راجہ کے منا قدم کا مقابلہ میں ہوشنگ کی ہتم ہا لشان کا میابی اسی! اقبال کے مین قدم کا شرہ تھی۔ در نہ اس سے بہلے کسی اطرائی میں سلطان الوہ کو ایسی ناموری عاصل ہوئی کھی۔

کرلاکی فتح نے سلطان کی ہت بطیعادی اور مصیم میں اُس نے
ایک ایسی مجیب وغریب کارروائی کی جبکی نظیر ہندوستان کی تا ریخ بین
در افت کرناشکل ہے۔

الوہ سے بمیدیون مزل دورا وٹرلیسہ کے خبگل مین ہا کھیون کی افراط کھی اور شہور بڑھا کہ جائے گرکے راجہ سے بہترکسی الی ملک کی سرکا دین کھی نہیں ہیں - ہوشنگ ایک ہزار شخب سوار دن کو ہمراہ لیکرسو داگردن سکے سلے جائے گر اوڑ سے کادار کاؤست تھا۔ اب ہرایک تصبہ ہے اوراً سکوجاج پورکھتے ہیں ا

۔ بھیس مین اس را جہسے { تھی خر رکرنے گیا مختلفت ممود، کے گھو اسے اوربيق قيمت اجناس تحارت سا قدليكريه معنوعي تاجرون كي حاعت ا دخر سیبر بیروخی - دستورکے مطابق نو وار دسو داگرکے آمرکی اطلاع را جرکو بيونجان كَنَى أو در كارسے حكم مواكه امسباب كا لا خطه راجه بنرات خاص كريگا او رج إ جناس بيند بون گی انكی تبيت يا تونقدادا کی جائيگی إسعافته من الحتی دیے جا دینگے۔ ملاحظہ کے لیے ایک دن مقرر مواا درمینہ قت يراساب تحارت رمين يريهيلا يأكيا - اتفاق سي أسان برابرهما يا مواتها سلطان نے الار ان ریاست سے کہاکدا ساب سایرین رکھا جائے كيونكه بإنى برساتويه بين قيست سامان خواب موط التكار نوكرون سف نه ما نا و رُصر بردے کر جب کہ ماراع اجناس کا الا خطر نہ فرا لین کل مسیاب ترجیج زمین مرتصیلارے اور گھوٹرے زمین کسے ہوے صعت بصعت کھیے رہیں۔ خدا خدا کرکے مهاراج کی سواری آئی ال اسبوقت ایک پیشوراندهی جینا شروع دونی مطوس کے استی کمبر کیے اور ملطان كالسباب يامال كرودالا - بوتشكره بيك بي سيعمدين بما اب قمیتی اجناب کی با الی نے دنیا اسکی آنکھ مین سیاه کردی اُس نے اپنے ہمرا مہیون کو مگوٹرون پر حیاست کا حکم دیا۔ اور بغیرغور وُفکر کیے ہیے رامدا دراً سکے دریا ریون پرحمہ کردیا سعا چھور داسلے سوداگروں کا

عِ شرد کھنے آئے تھے اور ارا ای کے لیے تیار نہ تھے سراسمہ ہو کر ا کے ۔اُن مین سے بنیز قتل ہوے اور راجہ گرفتا رہوگیا ۔جَب مهاراج قید ہوکہ مکالتھا رکے ساَمنے آئے توان کی نداست اور حیرت دیکھ کر ہوشنگ نے ما یا کا جال تو طو دیا اورا بنا مرتبہ ظاہر کیا۔اس صفانی اور دیده دلیری نے راجر کی برحواسی بین اوراضا فیرکیاً اُس نے بخوشی بچھتر اعتی کے نذر کیا درا پنی جان خبٹی کا خواسکا رمواہلطان عا قبت المان تقاأس نے راج كودار السلطنت كے قرب حراست عِبُوطِ مناسب نرتمجها سرحه تك ابنيه بمراه كما ا وروبان مجراه روبو لا تقى مها داج سسے ليكرواليسى كى اوبازت دى۔خود مُظفرونصور آلوه كى طرت راہی ہوا۔ یکل کارروانی چھ مینے کے اندروا تع مولی۔ سلطان کا چیر مینینے دار الحکومت سے غالب رہنا دشمنون سے كيؤكر پوسنيده روسكنا تفاخفيه نوليدن في احدشاه كوخر به يخان اوركسن ميدان خالي وكلم كرما يوه برحما كرديا قله بهيسه كوفتح كما - ما يطو و كامحا عره كما -أسكن سنح من عرصه دكي كرغ وإ وجبين كي طرف چلاگيا اورلشكر كاايك برطا صَّدا يَرُ وسكرما منه تصور كيا يجوات من منفين اور ديكر مولناك الات حرّ منكوا اورسب كل سامان حج به كميا توما يؤو كله هد كامحاصره بهت زورو شورست شررسکاکیا --

م وشنگ انجی راه مهی مین تقاکه اسکوها صره کی خبر ملی ا درانس نے لیملے توکرلا کے با مگذا درا جہ سے دارالر یا سٹ کی خفاظت کے لیے . نوج الممي كيرُصلحت وقت دي*كهار راج كو گرفتا ركر ليا او رفلعه كرلا كو د*ا رالا<sup>لل</sup>ا بناکراپنا فوجی دسته و مان تنعین کیا تا که ما بطو دشمنو ن کے نصر نستاین آجا<sup>یا</sup> تواس قلىيە يىن بنا ە بلىك - اپنى شىت أسطى مضبوط كريك و ماندوكى طرف برها اور حنوبی مها کاس سے رجونا رہ بور کا در وازہ شہورہ) جده محاصرين كي عبيت كم تقى قلعه بين حال موار ما نظ و کا نام ان اوراق مین کئی بارآهیجا ہے مناسب معلوم ہونا ہے کہ اس بقام برقلعہ ما ندط و کا کچھر مذکر ہ کیا جائے جوکسی قت ُ دنیا کے عیا ٹیات مین شارکیا جا تاتھا ا ورا حباک اُسکی عظمت وشوکت کے سامنے طرے طری ماہرین صنائع قدر رسلم عمرکستے ہیں۔ بیوفلعہ مہا وکی ایک چوٹی براٹھارہ کوس کے دائرہ بین بنا تھا سلط<del>ان ہو شنگ غوری نے</del> جبكه وه صرف العناخان تقاا وراين باب سي آزرده موكرهمارس مرا بهوا تها رُسْ قَلُعه کی مرمت کرانی تھی ا و راُسکے استحکا مات میں اضافہ کیا تھا۔ جب د کا سلطان موا تواس نے اُسی کواینا دارا کا کوت مقرکیا اورائس كانام ہند دستان كى تارىخ نىن بېينىك كىيىشہوركرديا- يىلىم بهت قديم زانه كابنا ہوا تھا اوراُسكى ابت ايك عجيب قصير شهنشا وجانگينے

ا بنی توزک مین لکھاہے جسکا یہان پڑھل کرنا ڈیسی سے خالی نہ راج کر اجیت کے عہدے نہلے ایک راجہ جے سنگھ دلواس ملک برحاكم تفا أسوقت بن ايك كاشتكار تنكل كوكها نس صيلنے كيا جب كھاس ى كَثْمَرِي لَيكرآيا تو ديمها كه طوني كالجحة حصّة زر د جوَّليا ہے كسان كوتعجب ہوا اورکھڑنی ایک نو ہارکو د کھانی اٹس نو ہارکا نام ماندن تھا۔ لو ہارنے بہان لیا کے فرنی کا تھیل سونیکا ہوگیا ہے۔اُس نے سُناتھا کہ نواح کے خِتُل بین کسی عبگہ یا رس تھیر ہے جسکے عیمونے سے لو اا ورزا نیاسونا ہوجا تا' أسكوسشبه مبواكه يبركفرني بإرس تجرسيه مسرجوني ہے وه كسان كوسا تقد كميكر أس مقام برگیا جهان نخاشتکارنے گھاس جہلی تقبی اور خوبی تقدیرہے یا رستھے أس لو بارسنى ما تقرآ كيا- المبقى متى عنس المبنى ياس ركهنا خطرناك بمجعد كوم ارتبى وةتجير دا جركے نذركيا او راُ س خوش قسميت را جہ نے اس كلسمي تھنسے به افراط سونا بنایا اور مبیثها رد دلت اینے خزانه مین حمیم کی عیرراج سنے ار قلعه گرخمیرشر وع کی جوباره برسس کی طویل مرت مین کمیل کوبه**ونجا ا** در ا در ما ندن لو مآر کی! و گارمین ما مذط وگه طره اسکا نام رکھا گیا حب <del>جے سنگھ دیو</del> خوبعیش وعشرت کرچکا اورائس کا دل د نیاست سرد موا توانس نے نرمابکے کنا رہے بریم**نو ن کوجین کیا**ا وراینی لا تعدا دد ولست اُن کے درمیا تقسیم کرد<sup>ی .</sup> جس برتمن كا دهسب سے زیا دہ مقتد تھا اُسكو پارسس تھرعنایت كيا گمر

التهی دستان ست را چرسودا زر بهرکال الهی بریمن رویبها و را نزنی که کهی بریمن رویبها و را نزنی که کلیم بریمن رویبها و را نزنی که کلیم بیش بیش که معلوم نهین - ر

اس قبعته کا مجھُوٹ کیے شہنشا ہ جہا گھیری گردن برہے کیکی اسی کلام نہیں کہ مبتیار دولت اس قلعہ کی تعمیرین سرنٹ ہوئی ہوگی - اوراگر بارہ برب کی مرت میں پیکمل ہوگیا تو تھے نا جائے کہ جلد ہوا!!

اس قلعہ کے گرد بجائے خند ق کے قدر نی وا دیاں ہیں ا دران بی بعض استعمار کرنا انسانی طاقت سے بعض استعمار کرنا انسانی طاقت سے باہر ہے ۔ فلعہ کے اندر بانی اور جارہ کی افراط ہے - زراعیت کے لیے بھی جگہ ہے - دائرہ اننا طویل ہے کہ کسی دشمن کو ہرط وقت سلسلہ سرم برکزنا قریب قریب غیر مکرہ ہے۔

جوب کی طرف قلعه کا راسته اسقدر نا تموارا و را دها لوسه که سوارا سیر چلی نه بین سکتا - ایک طرف دشمن کی نوج کا ط والی جائے تو دوسسری مسلم سرحان لکم نے جبکہ وہ انیسوین صدی کے آغازین بلسله ملا زست الوہ آئے کے مشح زین داران بانطوک کا غذا ت سے ایک نقشہ تیا رکیا تھا جس سے ما ملوگاؤھ کی وسست کا اندازہ منا ہے ۔ اُن کی آیا دواشت الوہ "مطبوع بست کا مطابق ما ملاکھ کے اندراد امنی کی تقسیم اسلام تھی :۔ ( بقید حاسشہ میں میرد کیلیے )

سمت والون کو جلد خربھی ہنین ہبوہ کاسکتی جب تک سلطان ہو شکر قلعہ مین نہ تھا گراتی ہمت سے محا صرہ کیے رہے گرجب سلطان کی واپسی کی اطلاع ملی توقلعہ کے گر دا بنی فوج کا بچھیلا ٹابیکا رہجھی احمد شآ ہ نے گرد و نواح کے دہیات برتیمرٹ شروع کیا۔ اور فوج کا بشیر حصہ اپنے ساتھ لیکرا وجین کے راستہ سے سار گیبورکی طرف جایا یسلطان بھی مقا باکیلیے

بارنگور کی ط ن بڑھااور یا دشاہ گڑات سے پہلےسارنگور ہونجیسکر اُس نے ایک خط حاکم گجرا ت کو لکھا کہ سکلا نون کا خون ہم <sup>د</sup> و**نون ک**ی ہے ابندالہترہے کرہا رے آلیسین صلح بوط سے ارام رات واپس جائین اورسے سفیرآپ کی خدمت مین حا صرم دکرشرا لظ ملح میش کرننگے تا کہ آئن ہ کئے لئے سلسلاجنگ شقطع ہوجائے احرت ہ بریہ دا دُن حِل گیا۔ اُس نے اطابی کمتوی کی لککہ ڈیم ہے مك مين حواحتياطا بني حفاظت كے ليے كرنا حاسبے اس سے بھيم مفاقل موگیا سِلطان نے اس عفلیت سے فائدہ اُنطاکر ہم ارتوم مستشمر کو گرات کے لشکر ریشب خون ا راا ور گرایتون کی کمٹیر تعدا دبنیرسی مقا با ہے قا ہوگئی۔ احریث بو کے ڈیرہ پر راجو تون کامیرہ تھا لیکن الوہ والے شاہی خيمة بك يهويخ سكَّنے اور قريب قريب كل لا جيوت محا فظ اپنير آ قا برفلا ہوگئے البها وفرن كاخون دائسكان نهين گيا لعيني أن كا آقار دني نست موقع بإكررات كي تاریکی بین فرا ر ہوگیا اورکمپ سے باہرا یک حکمہ طفہرکرانیے سنتشر سیا ہیون کو جمع كرنے لگا۔ صبح مک اُسكے ساتھ بھرجا نبازون كى جاعت اکھٹا ہوگئ اء را مفین سرفروشون کی مروست اس نے ما لوبون برحمار کردھا۔ وشنگ نے بہت بها دری ورکھا تی اور بطری جوا نردی سے لاا۔ سلطان اوراحیاہ د د نون زممی بویسے لیکن پروشنگ کی تسمیف مین بگرات پرغلبہ ندتھا -اس

جنگ مین بھی معلیان ہی کوشکت ہوئی اور برعهدی کا تمرہ ملاسلطا نے سازگمپور کے قلعہ مین بناہ لی-احد شاہ کو اینا کل مال والیس ملکیا۔ اور اسکے علاوہ مسلطان ہوشاگ کے ۲۰ ہاتھی بھی اسکے قبضین آئے جنمین سے ساست ہاتھی جاج مگر کے تھے اور اُن برشا ہی خزانہ

إس غير متوقع فتح كے بعد احرشاه نے گرات كى طرف كسيالى سٹروع کی ا ورسلطان نے ایس واپسی کواپنی کا سیا بی مجھکرگرا تی کشکرکے نیکھلے مصهركوستا ناخردع كيا- احميثناه مجبور بوكردوباره مقابله بزأيا ورصبلو پیرسلطار وشکست بونی الوسکے جار لی نیج ہزار آ دی اس لڑانی بین کام آسط ا وراحیشاه مظفر وسطورا بنی سرحد تک بهویج کیا بسلطان روشنگ مآبط وایس گیا ا ورا بنی شکست خور د و فوج کی اراسکی مین مصروت موا-حب فوجی توت کے سنجای آدسلطان نے کنگرون کا تلعرفتم کرکے گوالیا کا تا صره شروع کردیا ایک بهیندی جا عره کے بعید معلوم موا كرسيد مبارك بن سنة ينضرخان بادشاه دلي داحه كوالياركي مردكے ليے اربہ توسلطان نے اپنی فوج گوالیار کے سامنے سے مٹا لئ اورسید مقا بمرف كودهولبورك كيا رميدرد رك نامد وبايم كم بيلطان ما لوه اور با دشاه دنبي بين صلح بهوكني- مدا يا وتحصت كاتبا دله بواا ورفرتين

سلطان کمکی برس یک اس شکست کا صدمه را اور تین ال یک کسی عبر بداروانی کی مهرت نزگی گرست شره مین اُس کا بوش دلاوری بچر به بیجان مین آیا اب نه گرات سے ارفیے کا دم تھا نه دکن سے برسر بیکا پر ہونکا یا را لهذا شال کی طرف کا آبی کا قلعہ فتح کرنے جلا۔ بیقلعہ اُسوقت تک یا د شاہ دبل کے ماشخت تھا اور بہان کا سردار عبدالقا درنا م شہنشاہ بل کا با جگذا رتھا۔ سو دا تھا ق سے جبوقت ہو شگسنے اِس قلعہ کی سیخر کا ارادہ کیا اُسی دفت ابراہیم شاہ شرقی با دشاہ جو نبور کو بھی اس می دافتا کہ قلعد پرتصرف کرنے کا خیال آیا۔ دونون بادشاہ اپنی اپنی فوجین کسیکر کا لیمی فتح کرنے چلے اور حبنا مقعنی کو دوسرے کی نیت معلوم ہوئی۔ اب تلعہ پرحلہ کرنے سے سیلے آلیں ہیں بروش شیر تصنیم کن احتروری ہوگیا۔ امدا آلوہ اور جو تبور کے لشکرایک دوسرے کے سامنے میں نود کا اور کے لشکرایک دوسرے کے سامنے میں ہوئی۔ اگریں دونون فوجین باخود اور کے لشکرایک کوئی کو اُن مین سے خیر زن ہوئے کرنے کاحتی رکھتی ہے۔ کون کاتیں کے فتح کرنے کاحتی رکھتی ہے۔

گوزد واٹرہ کے راجا دُن کومغلوب کرنے کے لیے نر براکے کنا رہے سلطان نے ایک تہر آبا دکیا تھا جواج تک ہوشنگ آبا دیے نام سے

کالیں سے دانسی کے بعد کر فٹکار میں اُسکے تاج سے لعل برخشانی گرگیا ا درتسیر نے دن ایک پیگا د الاجس نے دہ گرمشدہ دولت سلطان کی خدمت بین حا خرکی اوشاہ نے حوش ہوکر میا دہ کو اکنیونٹکہ انعام دیا اوراسینے اراکیوسلطنت – نحاطب موكركها كهإ دشاه فيرو رتغلق كولجهي بيي قصته بيش آيا عقاء أسكي موت سے حیندر دربیلے شکا رمین اُس کا بھی ایک لعل کم پوگیا تھاا و رحب و ہ *دستیاب بوا تو با دشا <mark>ه نیروز</mark>رنے بھی بابخسوننک*ها نعام مین دیسے تن*ھے ا* د ر ارمثنا دفرا ياتفاكه اس كساكم كم موكروا بس المنامحفكه تبنيه سنے كرمفاخ ت كميليه . تيا ررمها عاً ٻيے جبكه سباعل وجوا مرحين حالينگے او رتام لوازم شاہمي ولا کہ وتنہا اُس ل*ک کی طرف کوچ کرنا ہو گا جسکا حال کھیمن*اوم نہیں۔ اس قصیرکو بهان کریے سلطان افسرد ه ہوگیا اور کھنے لگا کرمیر کی موت بھی ریب آگئی ہے اور بیر دا تعدمری بیداری کے لیے غیب کااشارہے۔ اراكير سلطنت نےء ص كى كە فيروز تىغلق كالعل نوڭے برس كى عمريين ا موا ت*قااو دحضورا کھی ح*وان ہن ۔انسپی بیرفالی کا کما ن کیو نگر ہو<sup>س</sup> سلطان نے جواب دیا کرا نفاس عمرتین کمٹی مبینی پنہیں ہوسکتی جِب دّقو برابر بوتا ہے تو د ، جوان اور بوراھے ئین استیاز بنہیں کرتا۔ فعداً کی قدر اُ!

اس دا قعہ کے چند ہی روز لبور سلطان کوم ضلسل بول شروع ہوا اور بیماری کو اس قدر شدت ہوئی کہ بادشا ہشسست و برخاست کے نا قابل ہوگیا ۔

جب رص کو است داد بو اا ورسلطان کو زندگی سے مایوسی ہوئی تواسکو
ایک کھولا ہوا خوالئی یا دا یا جبہین اُسکوخردی گئی تھی کر" شرسے بعد تھا
ترسے فرزندوں کو نہیں ہوئے گی" اُسٹے اپنے بڑسے بیٹے غزنی خان کو ولیہ مقرد کیا اورائس کا ہاتھ کی کو زیرلے اطنت محود خان کے ہمیں دیا اور مخدد خان کی حصلہ مقدد کی حفاظت کا دزیرکو دسروار بنایا سلطان محود خان کی حصلہ مندی سے آگا ہ تھا اورائس کوشک تھا کہ برس کرے گا

سلف گلزادابراد کی رواست به کرمب سلطان بوشنگ موداگردن کرمبیس من جای مگر گیا تھا تو و با و اس نے تواب دیکھا کرمبر کا ایک با پیرگریا ہے" اسکی تبیری کرم کا گرنا پر یا مریکی رحلت کی طاست ہے گئے میں وشاہ نے اردہ کیا کہ برکی لاش فرسے بحال کرسلطان تقیرہ ین فن عالم علوی کو کوج فرا گئے ۔ با وشاہ نے اردہ کیا کہ برکی لاش فرسے بحل کر سلطان رقبرہ ین فن کی جائے تاکہ اُن کی مہاگئی کی بروات ہوشنگ کی خوابجاہ ٹھنڈی رہے ۔ خاومان درگاہ نے عذر کریالیکن بزیرا نہوا۔ اور تربی بوشنگ برسوائن کے کجہ نواج ہو کہ انسان می مقدود تھا۔ مذرکی الیکن بزیرا نہوا۔ اور تربی بوائی توسوائن کے کہ نواز اور اس کو با دیشاہ نے کی نبیاد میں دیجا کہ بروا ہے بین کروروش سے اصاریکا پر دہ نو نے فاش کردیا بیری سلطنت کی نبیاد دست تقدیر نے اگرا تھائی اپنے ترب بعد حکوست تیر سے فرزند ون کو نہیں بو بے گی" گلزادابرا د الهذا در باربرخاست کرنے کے بعدائس نے محود کو خلوت بین بالا با اورغز فی ان کی وفاداری کی اسسے سم کی ۔ یہ بھی محجا یا کہ احمد شا ہ گراتی ایک بٹرازبرد بادشا ہ ہے اورائسکو مالوہ نسخ کرنے کی آر زوجے ۔ اُس سے بہت بوشیار رہنا چاہیئے رحمود کے د ماغ بن واقعی ہو اسنے بادشا ہی بھری ہول حق لیکن موشنگ کے ساوک ومروت کا کا کا کر کے اُس نے عزنی خان بلکہ کل سناہی خاندان کی حفاظت و وفاداری کی قسم کھا تی اورعوش کی کم حیوٹا شہزا و معنا منان خان جو مانٹروہیں قیدہ ہے آزاد کر دیا جائے اورائسکو جا کی عنایت کہا تھا تا کہ غزنی خان کی ولیعهدی میں کوئی رضنہ اندازی ہنو۔

تا کہ غزنی خان کی ولیعهدی میں کوئی رضنہ اندازی ہنو۔

الرحوی خان ی وسیم مدی بین نوی رسم الداری او مسلطان موشنات کے سات بیٹے اور تدین بیٹیان تھین عِثان خان ایک مات بیٹے اور تدین بیٹیان تھین عِثان بیم انفاق افتح خان اور بیست خان ایک مان سے تھے اور ان پہنون بین باہم انفاق واسخا دی اور غزنی خان ایک محاکا می بارٹی بنائے ہوئے تھے دی خونی خان ایک محاکا میں بارٹی بنائے ہوئے تھے نے خونی خان اس کا اوب و کاظر نے تھے سیر دو نون باشیان ایک دوسرے کی خالفت بین جو لوٹولگا یا کرتی تھیں سرداران سلطنت بین سے کچھ غزنی خان کے شرکا یہ کہ نعیت اور کھی خان کے ملک نعیت او اس کا بیٹا مجود خان دو نون بارٹیون سے مکیان تعلق رکھتے تھے اور ان کی بھی نادی اس کا بیٹا مجود خان دو نون بارٹیون سے مکیان تعلق رکھتے تھے اور ان کی بھی نادی نواعات کو دو رکر نے کی کوششش کیا کرتے تھے۔

جب بیٹون ک*ی مخالفت کی تسکایت سلطان کے گوش گذار ہوتی تھی تو* محود خان سلطان کو راصنی کرنے کی کوشسش کرتا تھا اور بادشاہ کی زبان ہر شعد دبار بيفقره آيا تھا يُكرمحمودخان لياقت آن دارد كه وليعهدمن ماستهُ فكم فيست عاجزي سيعض كراتها كشهزادون كي عمردرا زمو الوكون كا كام سوار فدستكذارى كے كورنسين ب غرص بديا رطيان وصري آبیمر خفیدلوالیا ن کررہی تقین کالی سے دالیبی کے وقت خزنی خال در عَنْمان خان مِن كُلُولُولًا جَنَّاك مِوكُني عَنْمان خان نے فِي كُلَّمات بے ادبی آئے طرع بهاني كي شان مين استعال كية الورشت ولكر" كف نوبت بهو تخي جب عَنّان ابني بية قوفي برنا دم بواتوغضب لطاني كي خوت سي لشكر سي عِلا كيا-اورعلم بغا وت بلندكرنے كى تدبيرين كرنے لگا ربڑى حكمت على سے كمكت نے اُسکو دائیں 'لا یا گرسلطان کا غصّہ تیز ہو پیجا تھا۔ اوجبین سے معتبام پر بهونچكروئس نے عثبان خان نتح خان اور پهیت خان کوبهت زجرو تو بیخ کی اوراُن کو قب دکے مانٹو تجہ حدیا۔ اُسوفت سے پرتیبون شہزا دے حرات میں تھے یہان تک کہ سلطان ہوشنگ آبا دمین ہیار ہواا ورزندگی سے ما پوس ہوکراٹس نے غزنی خان کو وارث تاج وتحنت نامزدکیا محمو د خان سنے سلطان سے سفارش کی کرعثمان اورائسکے بھائی قیدسے تھوطردیے جاین ا و رأن کو جاگرین عطا کردی جالمین نا که ولی عهد کی ریاست و ۱ مارت مین .

اِن شهرًا دون کے رفقا کوئی نساد بریا نہ کرمن ۔ باد شاہ یا پیلوںہو کئیے معلوم ہنین کران کوصبس سے را کرتا یا خکرتا گرخفیہ نوٹسون نے غزنی خال کوخرکرٰ دی که دزیرنے تھوٹے تنزا دون کی سفارش سلطان سے کی ہے اُس نے محود خان کوائے پاس کلا یا آور تحریز بین کی کہ عثمان خان سے کھی و فا دا رہی کا حلف لیا جا نے <u>محود خاتی نے منظور کیا</u> اُ دھر<del>عثما وخا</del>لے طرفدار دن نے محمود خان کو گھیزائشر وع کیا کہ بھیوٹا شہزا دہ غزنی خال سے زبا ده جوان شالسته اورقابل ب مآلوه كى ولىعدى اسى كوملنا جاسيك-محود خان كوادر بري ده صارحتى ده جأنتا تقا كه عِنها ن غزني خان سے نیاده قابل ہے اورائسکے ایام سلطنت میں حمود کو اپنے منصوب یورے کرنا د شوار ہوجائینگے۔ اُسکوا یک مقدس بزرگ نے سلطنت ما آوہ کی بشار<sup>ی</sup> دی تھی اور وہ تھییں رکھتا تھا کہ ان تھا ایون کے باہمی نفاق سے تخت والج كمتيهن كرهفرة شيخ الاسلام خليفه شاه راجوتنا ل خبكا زاد دم اوجهدا ورخوا بركاه ما مرود سفريجا زكوجات ببوس ما خرويين ارا بوي أسوفت سلطان بونشاكسا كحورى مررآ داست تقاا ورأس كاججا زاديهالي لكك فيستن نصف ارت سيرلزوا زمتاك وزبركا نوعمراط كالكبيمو وفقيركوت ا دِر در دِينِ سِيتُ مِنْ اللهَ الصَّرِينِ عَلَى الما رَمتُ مِنْ طَرَبُوا كُلُهَا مَا سَنْ رَكُما كُيا آبِ مُواترِجا رَ لقَّهِ محود خان شَكْمُ غَدْ مِن سِيرَ اور فرا يا كرصوبهٔ الوه كريَجُهٰ شَا ہى تيرى مهان تيرى ديگريَنْ فرزندن تک رہنگی عمو دخان نے شکریہ اواکریتے عرض کی کرسفریج سے معا ودے بھی اسی استہ سسے ذا کی جاسے کے آپ نے بیا لتاس قبول کی اور حبوقت سلطاً ن محود کا خورشید فرم اروا بی نصعت لنها آ بريقاً البروتشريف لاست جيسا أسكر بيان بوكار كلزارا برارهمين سوم تتركره سنيخ الاسلام ١١

آخری رأسکولمیگا-لهندایک کمزور شهزاده کامسند برخمها نا قرین صلحت ب است خران می است ادر فران است ادر فران است جواب دیا کرسلطان نے خزنی خان کو ولیع مار مقر کیا ہے ادر فران شاہی میں ما خلت کی اسکو محال نہیں -

عَمَان خان كاايك طوفدا رظفرخان امشابى كميس سع بها كاتاكمعُمان خان کوان وا قعات سے مطلع کرے غزنی خان نے شاہی گارڈ کے بچاس سوا نطفرخان کے گرفتا رکر نیکو بھیجنا جا ہے۔ کا رد کا سردا وعثمان خان کی ارٹی میں تفائس نے فرمان شاہی کے بغیر کا رد کے محمولات دینے سے انکارکیا اوراتنا شور دغل ما یا کہ بیار اوشاً ہنیندسے بیالہ ہوگیا اور پیٹنٹکر کہ غزنی خان نے اپ کی دندگی ہی مین شاہی گا روبر حكم حلانا شروع كرديا ہے بیٹے سے بزار موگیا اور تیرد كما ن منگا كرتسم كھائی كرو اغزنى خان كوتتل كربيجا يشهزا دهارس خبرسي بهبت خوفز ده بهوا الور لَنَّارِونِ كَى طرف بِهِا كَا حِوْكِ سِي تَبِنِ سِرِل ثَمَّا يَحْمُو دِخَانِ نَعْمِحُعَا جُمَّا أسكود إلى ملا يا كيونكه با دشاه مرض كى شدت سے قريب قريب مرطس تھا عِنْما ن خا ن کے طرف ارون کا بتر زردست ہوگیا اوراُ تھون نے إ دشاه كوغفلت وكمز ورى كى حالت مين ما ترقوليجا نيكى تجويزكى اكرو لان روخ عثمان قیدسے آزاد کیا جائے ۔اگر حی خزنی خان واپس آیا میکن بها ن اراکین سلطنت کی سازش نخیته به حکی تفتی سد دسرے بیج کوا مفو<del>ن</del>

ادٹ ہ کوج بالکل بہیوش تھا بالکی برسوار کیا اور مانظ وکی طرف کوچ طراع کردیا۔ محودخان اورغزی خال نے بالکی کو والیس لانا حیا ہا تو سردارون نے جواب دیا کہ بادشا ہنے مانظ و کے کوچ کا حکم دیا تھا اور اس ادشاد کی تمبیل ہم بر فرض ہے۔

تعنا وقدرکے رضوی آلوہ کی سلطنت جمود خات کے نام آلی ہی گا قال لیے عقوط اہی راستہ طر کے نے بعد سلطان ہوشاک غوری کا انغال ہوگیا یمود خان نے اُسی جگہ بارگاہ سلطانی تعدی کا علان ہوہی جبا تھا رئیسے سردادان ریاست کوئی کیا اور کہا کہ جس شخص کوغر نی حسنان کی طوست سے نا داحتی ہو نشکر سے جگرا ہوجائے اور جوسلطان مرح م کی ویت ماہ رہا ہی ہائے ا سے کرنے لگے اور کے بعد دیگر سے سب نے غرنی خار کی ماہ دیا اور اُسکی سلطنت کو سیار مرکب سیسب نے غرنی خار کے ماہ دی ہوں دیا اور اُسکی سلطنت کو سیار مرکب سیسب نے غرنی خار کے ماہ دی ہوں دیا اور اُسکی سلطنت کو سیار مرکب سیار سے اور اور اسکی سلطنت کو سیار مرکب سیار اور اُسکی سلطنت کو سیار میں اور اُسکی سلطنت کو سیار میں اور اُسکی سلطنت کو سلیم کر لیا۔

ملان پر درمه دیا اوراسی معست کوسیم رئیا۔ فرنسته کا بیان ہے کہ اراکین سلطنت ہوشنگ کی لاش انط ولے گئے ادروان ۹، ذی الحجہ کو خاک کے سپر دکی ۔ لیکن زیادہ صحیح روایت سے کہ انگان پہلے ہوشنگ آبا دین دفن کی گئی اور مجمد کو حیب انظروین ایک عالبنان بقرہ سلطان کے لیے تیار ہوگیا تواس کی خش جد موشنگ آبادین المسلاكية كسم وتناكس آ إحين لوگ أس مقام سے واقعت تھے جان

سلطان کی لاش امانتاً سپردزمین کی گئی تھی سلطان کا خوبصورت بنگیین

مقبره اسوقت مک ما ناوین سموم حوادث سے مخدوظ ہے اور قابل دیہ ہے قطعهٔ ذیل مخبرسال و فات ہے۔

سوے دارالبقاجون کرداہنگ شروالامت درسلطان بوشنگ بربيسيرم زوقت سال تاريخ نداآ رنس بزواه بوشك

وْسَشْتَهُ نِے سال وفات مُسْتَدُهِ لَكِها حِيِّهِ اورتَالِيَجْ وَقَاقَ "آهشّاه بوشك نماننه درج كى ہے۔ والتداعم بالصواب -

اگردلا و رخان کی حیا رساله سلطنت نه شاری حابے تو ہوشنگ غوری ما لوه كالهيلا خود مختار با دشا ه تقا- اُس نے تيس سال سلطنت كى اور

ابنی مہت اوراولو العزمی سے المراوكانام مندوستان مين روش كرديا أس كا بيشتر وقت ميدان جنگ مين صرف بوا اورمتعد دارا أبون مين اُسكو شکست ہوئی کیکن ہرایک ہزمیت الندہ جنگ کے لیے اُسکوستعدکرتی

التم ادراً سك إ المستقلل كولغزش نهوتي تقى اگروه ابني سارى قوست. بندملکھنٹا کی ستے ہیں صرف کرتا اورگرات سے روزنٹی لطانی نہول ایا کرتا

توہا لوہ کا بہترین با دشاہ شہارکیا جاتا۔ اُس نے برعہدیا ن کرکے اپنے ملک کو

نقصان ہونی یا اور گرات کو بھی کچہ عرصہ کے سیے مکی اور قومی ضد اٹ بیا اپنے ارکھا۔ اسکا جاج گرکا حمرت انگر سفوسٹی تاریخ برجمیش مرائی ہوئی اسکا جاج گرکا حمرت انگر سفوسٹی کا مرائی ہوئی اور آسکے عدل والصات کا ترائی کہ سکتیں۔ رعا یاسلطان کی جان نثار تھی اور اُسکے عدل والصات کا ترائی گئی تھی۔ بلکہ آجنگ آباو والے مسلطان ہوشنگ کی ولایت اور کرائی کے قالی ہیں۔ خاکسا رجا مع الاور اق اولیت اور افضاییت کے مونی اس اولوا لعزم سلطان کی تربت پر نثار کرتا ہے۔ اولوا لعزم سلطان کی تربت پر نثار کرتا ہے۔ جان اے برا در نما ند کہ سس ول اندرجہان آفرین بندو ہیں۔

میبسرا باب محدشاه اور دولت غوری کاخامسر

غزنی خان اپنے باب کی موت سے دودن بعید ما بر وین تخت سلطنت بربيطيا يسلطان محدغوري ابنالقب مقركيا اوردار الكؤست كانام شادى آباد ما نط و رکھا خطبہ اور سیکہ جاری ہوا۔اراکین ریاست نے اطاعت کی۔ حاكيوين اوروظاليف كال ببوے مكب مغيت كؤمندعالى خطاب ديكر عهدهٔ وزارت پرېرقرار د کها اورملک ممو دجس کېښت شر سے غزنی خال کو ر ياست نصيب بوني عقى الميب الامدار كمنصب مع مرفراز بوار رعايا اسکی خوش انتظامی سے خوش تھی اورامیدکرتی تھی کہ یہ نوجوان اسینے پررمالی مقدارسے زیادہ اُن کی فلاح کی کوشسش کرے گا گرجاوس کے چندروزىبىدى لىلان نے اپنے مجاليون كسے سخت برحمى كابرا كوكيا جن سردارون برعثمان خان کی بار ٹی مین شرکب ہونے کاسٹ بہتھا بغیر ی عدائتی کا رروانی کے قتل کیے گئے۔ نظام خان کے طاق کا دا او قبیتی سے اس کا مجیتی کھی کھا لہذا آ کھین کا دائی گئیں اور نظام کے برستی سے اس کا مجیتی کھی کھا لہذا آ کھیں تینون الم کے جو لطان کی بیٹی سے تھے اندھے کردیے گئے۔ یہ خبرین شهرین شهور بولمین توعام نا راضی میلی گئی۔رعایا با دشاہ سے دا تاگ

ہونی فختان مقامات بریامنی کے آٹار ہور ا ہوسے ۔ نندوت کے راجیوتون نے مالک محروسہ کا ایک حسہ تنا ہ کرنا نشر فرع کیا یسلطاق تے منيت كودسل لائقي اورخلعت دكررا جيدتون سي لرطب فيعيجا اورب وہ جلاگیا تو کل تنظام سلطنت محمود خان کے اُتھ مین دیم خودعثیا شی اور ستراب خواری مین صروف ہوگیا بنیرخوا ہون سنے موقع باکرعرض کی کر محدد کی قوت روز بروز بره ربی ب اندلیشه ب که دوسی دن خورسلطنت کا الرعى بنوجائے. بادشا و كھرايا ورايك دن محودسے ابناخطون كامركرة امرالا مراا بتك روزانه دربار مين حاضر بوتائطا گریشمنون کے خوف سے ابنى حفاظت كالمجمى سامان تيار ركفتا تفاكحب إدشاه ني غازون كا گوش گزارکیا مواضل چمودے سان کیا توامیرالاموانے اپنی بریت ظاہر کی ۔ بادث المحود کا باتھ کیو کرا بنی بوی کے پس سیکیا جو ملک سفیت کی لڑکی او دامیرالامراکی ہین بھی ا وراُسکے ساسنے سنت سے کہا گرامورت بنبركسي زحمث ووفدغه كم خمودكومبا دكس ون كيكن ميرى حان لينے كى وا سمی نہ کرے محمود نے جواب دیا کہ اس نے سلطان ہو شنگ کے حضورتان بوتسم کهان ب اس سے منح دن بونے کا ارا دہ نہین رکھتا ۔اگر اِ دین كواس طوت سے خطرہ ہے تو یہ وقت تنها في كا ہے وہ الحبي اسكاكام ما کردیے بیسلطان مُذرخواہ ہواا و رجا بلوسی کی اِتین کرنے لگا گراُس کے

دل مین دیم به ایم بوج کا تھا اس لیے روزانه کوئی نه کوئی جاراسی دان و سے ایسانکلتا تھاجس سے جمود خان مجھتا تھا کہ اوشاہ کا دل اسکی طرت صاف نہیں ہے۔ گئے ہین کہ با دشاہ سے بیشتر کروییا سناسب ہے کہ وہ کوئی حرکت قبیع عمل بین لا سکاد تیخبر جمود کو بوخی تواس نے کہ کہ وہ کوئی حرکت قبیع عمل بین لا سکاد تیخبر جمود کو بوخی تواس نے کہ کہ اکم دہ نوشن عہد میری طرف سے نہوا۔ اورا بنی جان کی حفاظت کیلیا وہ ہاکت سلطان کی فکر کرنے لگا۔ اگلے وقتون کی رسم ہے کہ! دشاہ کوزیر ساقی کو رشوت دیکرراضی کیا اورائس نے سازش کی جاتی ہے جموز نے سلطان کی ورشوت دیکرراضی کیا اورائس نے سازش کی جاتی ہے نہوا ہیا گاؤی کو دیا۔ با دشاہ ہوئی اورائس نے سراب کے بیالہ بین زہر الماکر ابنا ہوئی کو دیا۔ با دشاہ ہوئی اورائس نے سراب کے بیالہ بین زہر الماکر ابنا ہوئی کو دیا۔ با دشاہ سے تا مل فوش کرگیا اور محمر شناہ کی جبندروزہ سلطنت ختم ہوگئی۔

جب ا مراکو بادشا ه کی موت کی خبر ہوئی توا تھون نے شہزادہ سوتین عمرت ه کو جواسو قریص بن برس کا تھا تحت سلطنت بڑیکن کرنا جا با بھونے حکمت علی سے اراکین سلطنت کو اپنے محل بین مبلایا ا در موقع با کرسب کوگوندا کرلیا۔ شہزاد استود کی بارٹی کمزور ہوگئی ۔ جو قبیر سے نیچے انہیں سے بیٹیئر بھاگ گئے مگر بھن جا نبازون نے کومشیش کی کہ سلطان ہوشنگ کے مقبرہ سے جبر مینا ہی لاکرستود کے سرپر رکھا جائے اور اسکی سلطنت کا فوراً علان کردیا جائے۔ خوش مرتی سے محود کو خرل گئی۔ وہ اسیونت گھوٹرے پر حراحہ کر محلہ اسے سلطانی بین گیا اور دونون شہزادون ستود اور عمرخان کے گوننا رکرنے کی سعی کی صحن بین تلوار بین گھنج گئین اور شام تک جنگ کا سلسا ہے اوری رائے۔ الآخر شہزا دون سے جان شارت ست کھا کر بھائے اور محمود کا محل سلطانی پرقبضہ ہوگیا۔ دوسرے دن اُس نے انہ بیاب ملک مغین کے باس فاصد نصیحے اور سلطنت ما لوہ کا مخت والی انہ بیش کیا۔ باب نے بادشا ہی سے انکار کردیا اور کہا کہ حکومت جہاندادی سلطنت برائسی کو قدم رکھنا جا جی جمود تو عندوان شاب سے اسدن کا اسیدوار تھا فوراً سلطنت برقائض ہوگیا۔

محدثاً ه ۱۱ر ذی الحبرشش هرگوشت بربینها ا در شوال وسیمه من قمل بوا- اس حساب سے اُس کی مرت سلطنت تقریباً سات ماه بوقی و در نیخا که برخوان ایوان عمر دیے چندخور دمیم دگفت کرب اس عرصہ بین گرات کی عمسا پیللطنت کیا کررہی تھی - بیراحوال سلسل

ارس عرصہ میں لجرات کی مہا یہ ملطنت کیا کر رہی تھی۔ یہ احوال مسل دامستان کے لیے ارسی حکم شن لینا جا ہیئے۔

ہمنے احد شاہ گرا تی کوا سوقت چھوٹرا تھا جبکہ وہ صیف شرح بین سلطان ہوشنگ کوشکست دیکر گڑات کی طرنب و رکہسس ہوا۔اس لڑا ٹی من احدثاه کوبا و جود کامیابی کے اتنا نقصان بہونجا تھا کہ وہ کئی سال کوئی جنگی کارروائی نہ کرسکا۔ حب فوجی اضحال که ورجوا تو موسی چری منحال که ورجوا تو موسی چری منحال که دورجوا کی سال جو بیا کے مافعت کی لیکن شکست پاکر بھی اظیون کی طرف فوار مہولیا۔ دوسرے سال بھر بہت کرکے مقابل ہوا بہا دری لوا اور میدان حباک بین قبل ہوا۔ آسکے لوا کے مقابل ہوا بہا دری التجا کی اور تین لاکھ تنکہ سالا نہ بطور خراج کے دینا قبول کر لیا۔ دوسال کے بعد یہ لوا کا بھی باغی ہوا۔ اورا حد شنا ہے کر توفوج کشی کرکے اس علاقہ کا بہترین قلون سے کوئیا اور را جہ کی بہت بیت کردی۔

المردی العدم حرور المراح به المراح به المراح به المراح ال

اس جزیره کی تسخیر کے لیے حہا زجیع سکیے اور سترہ جہازات کا بمیٹرہ بناکر سلطنت بہنی سے عالم آب پر مقابل ہوا۔ یہ گرآت کی بہلی بجری لٹڑائی مقلی حزیرہ سخر ہوگیا اور دکنی فوج کا مسرزام کیسلے ہوا۔ لیسلے ہوا۔ لیسلے ہوا۔

شا ہمبنی نبی فوج کی تباہی کا عوض کینے کو بھلا نہ برحما ورہوا جو سورت کے قریب ایک دولت مندشر تفا اور سرطوت لوٹ مارکرنے لگا اشاہ مقا لم سرحت کو اشاہ مقالم مقال کے دولت مندشر تفا اور سرطوت لوٹ مارکرنے کا اشاہ کہ اس مقال کے دولت ہوگئی تاریکی سے فالمہ و اُٹھاکرسٹ ایس کی اس ایس ایس ایس ایس ایس ایس ایس ایس کی ایس کو دولت کا ملک کی سے حلوت محفوظ ہوا۔

مُنْسِيْنِهِ بِن احرِشاً هن راجِلُو وَكُمْ لَوِ رَسِي گُوشا لَى ديكِرُواجِ وصول كيا اور رانا چتورك علاقه بين داخل بوركو ظراور وزری وغيروت تاوان ليا يسكِن كوري ستقل فتح حامل كيد بغيراحرآبا دكووالين گيا.

جب محودخان نے حکومت مالوہ برتصرف کیاا در شمرا دی سودکو سلطنت محروا رکھا تو شمزاد ہ نے با دشاہ گرات مدنا گی اور سلامیٹر میں حررشا ہ نے اس بڑکے کی ماد کے لیے مالوہ برحلہ کرنا اور اُسکو مانڈ و کے تخت بریٹھا نا لازم مجھکر سزیر فو برس بعد کھر اپنی ہما یہ لائمی سلطنت برحیرِها بی کردی جبکی خصیل آئزرہ بیان ہوگی۔

## چونقا باپ مسلطان محمودظی

دوشنبسرکے دِن ۲۹ رشوال ۱۳۹۸ هر کوساعت سعیدین محود خان مآلوه كي محنت سلطنت بررونق افروز بواسلطان محود طلحي لقب اختيار كيار ابنے آقا ولی نعمت با دشاہ ہوشنگ کا تاج سربررکھا سکر اورخطبہ جاری ہوا۔ فلعت وجاگیرکی تقشیم ہوئی۔ اراکین دربارخطا بات سے سافراز ہوے بلکت مغيث كو"ا ميرالامرا زمرة الملك خلاصة الما لو عظيم ما بون "خطاب ملاجتروكش سفيد جولوا زم سلطاني مين شمار بوت تحق أسكوم حملت ببوي وأسك نقيبون ا وربسا ولون کوسونے جاندی کی حیبین ایجومین کھنے اور حیب و محلیں بن قدم ركه توربسم الله الرجم الرحيم" به وازبلند كهن كي اجازت ملى علا وان اعزازون کے قل اِن وزارت کھی سپر دکیا گیا عرض سعید فرزندنے شفیق باپ کی عزت و حرمت بین کوئی مهاپورتهی مهنین کی اور وه قدیم مقولهٔ ثابت کردیا كُنْهُدشاخ برميوه مربه زبين " مَود نے ہوش سِنھا لاتوسلطان ہوشنگ کے عدل واکئر ، جا زاری کی شهرت هی - اورعم کا بیشتر حصهٔ اُسی اوالعزم با دشاه کی رفاقت اورخ ترکنداری مین صریت بوار وه کم عرفها که بزرگان دین نے سلطنت وریاست کی شاتن

دینا نشروع کین ا وراُسکی تفلمندی ا دُرصلحت اندلینی اس مرتب کی تقمی که لمطا*ن موشنگ کا ساجها نمدیده با دسشاه با وحودسات ببی*ون کا با ب<u>خونی</u>ک اس بطیکے کو خلعیت ولیعہدی کے قابل مجھتا تھا۔ اگرجہ مبت بدری کوا را نهدن كرسكتى تقى كربيطون كے ہوتے سلطنت غير كے الم تھ مين حاملے يسترہ برس کی عمریین ذرہ نوا زبا دشا ہنے خطاب خانی سے سرفرازکیا اور نفروهنر بين ساتمه ركهتا بتفاروه بوشنگ كاشيرمكت بتماا درسير الأركيمي عززتما ا درجان نثار کھی۔ میدا ن حبّگ مین حا َنبا زی کے جوہر دکھا تا اور ظرفت سلطنت مین اینی تمتی صلاح ن سی سلطان کی هرد لغزیزی دو زبرو لٰ طرها تا تها - و معنفوان شباب سي فقيرون كانيا زمندا ورعلما وفضلا كا خادم تھا۔اب خو دمختار ہوا توسلطان ہوشنگ کی جمع کی ہوئی د ولت <del>جوا</del> كرلاا در وعن عجم وغيره ك فتوحات بين اكشاك متى فقراا ورعلما كي خاطرو مارات مین بے دریغ صرف ہونے لگی ۔ اِ دشاہ نے علوم وفنون کی قدر اُنی کی توتام ا راکین سلطنت علم دوست ہوگئے صوبہ ما آوہ کے ہرا یک صعبہ بن مدرسے اور کا کچ قائم ہوے۔ اور مانط وکے حکما اور نضلاشیرازاور سم قندیر آوازے کئنے لگے ۔ اُس نے ابلے دین ایک بہت بڑا نشفا خانہ قالم کیا اور أسعهدك الموركيم مولانا فضل التدكوا فساعلى بنايا اسد ارالشفامين مرسم كے مرمینون كے ليے جُراكا نه مكانات تھا ورعارت كا الكصه

دیوانون کے لیے پاگل خاند کا بھی کام دیتا تھا۔ تعمیرات کی طون خاص تو جر تھی سِلطان ہوشنگ کا مقبرہ ایسوقت مک اُسکی فیاضی فی سے سے ك يا د كارب حِتْور رَفْحَانِي كي يا د كارين اس نے ايک عظيم الث ان مينارسات مزل كالمميررايا تقاجيكا ايك حصدابو نت تك الني إلى كي شوكت پرفانخه خوانی کرد آب محلات ا ودیما بریک گذید واسکے عهدین تعمر ہوے آجنک اُس لبندا قبال کی زر ایشی برگریہ کرتے ہیں۔ افور کی طاع مسجرته مين . سريد مينارو . و سرموابين بن اسوقت مك پنے قبال مند انی کا مرثبہ طرحتی ہیں نعلجہ میں صفرت نجم الدین قلندر کے مزاد کے قریب « چندلا و بی بی "کے تا لاب سے کنارے اُس نے جوخولصورت محلات لقمیہ كراسط أن ك كمنظر البي كم أسكى دريا دلى برآنسوبهارس بين-تام مورضين شفق بين كرييسلطان نها بهت فليق فبنصيف اورشجاع تقا اُسکے عہدُ و دولت مین ہند وسلمان خوش تھے اوران دو نون سنگھ درسیان دوستاندانخا دا و بهادرانهٔ پسسه مقی ا وجود یکیسیدان جنگ اُس كا كُفر تقا ا وشركل سے كوئي سال گزرتا بينا كيد و چكسي نه كسي لوا اي مين شركيب ندجوتا بوا بهم فرصت كے وقت وہ إ دشا إن عالم كى توا ريخ ادام بررگون كى سوۋىخىم داين سناكرتا تفار أسكوعلم قبيا فىمشناسى يىن كاقى دخل تقا اور ہرایک انسان کی خصلت اُسکے جمرے سے درانت کرلینا کھا۔

جبسی نیت ولیبی برکت ا عا دل با دشاه کی خدا ترسی میدان جنگ مین اسکے سر مرنصرت وظفر کے کپئول برساتی تھی۔ اور دشمنان ملک جو تدبیراً سکونقصان مہر نیکی سوچتے تھے وہ اُنھین کے حق مین زہر پوجاتی تھی۔

كاردك سردارا درسيا بى كى شورونهكا مىنكرسونج كئے -اور دار ون كوتل كون للے۔ اغی سراسیہ ہور کھائے توان مین سے ایک سبرهی بہت کر گیا اوراً کی ٹا گگ ٹوٹ گئی۔ اس گرفتار رحمت نے اپنے ساتھیون کے نام بتا دیے۔ وہ سب کڑے گئے اوران کے لیے عدالت العالیہ سے بچویز ہوئی کیکن با دستا ہ کے با پے ظیم ہا یون نے اِن مجرمون کی سفارش کی ان کی جان مختبی ہی ہنین ہوئی بلکہ جاگیرین بھی عطا کی کہایت اکہ اس فہت فیہ نساد کے لیے اُن کے اِس حیار شرعی اِ تی نہ رہے - انہیں سے شہزا د ہ احمد غورى كور جيساطان موشنك كابيثاتها ) اسلام آبادكي. مك يوسف توام خان كويميلياكي مكابِ اتحادكو بوشك آبادا ورملك نصيرالدس كو چندیری کی حکوست دی گئی۔لیکن ان کے داون سے بنفل وکینہ دوولاد منهزاده احمدفي اسلام آبادين فوج جي كرسے علم بغا وت لمبندكيا عظيم بايون نے بہت فہالیش کی مگر کھے افر نہوا۔ با دشاہ نے مجور ہوکر آج خال فوجی ر در ارکواس شزاده کی صلاح کے لیے امورکیا۔ تاج خان شزاده کوزیوسکا اوردار السلطنت سي مزيدا مراد طلب كى - تاخيرسے فائرة الطاكر كاك تحاد اورنصيرخان في بغاوت كردي-

عظم ہابون ان باغیون کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا گیا۔اُس نے میلے توشخرادہ کو صلح کا بیام دیا گرحب یہ کوشش کا اگر ہوئی توت میم

شائی نسخه استعال کیا بعنی ساتی کورشوت دیرشهزاده کے بیاله شراب بن نبر طوا دیا ۔ شهزاده سے فرخ ہوگیا تو عظیم ہو شکا آبادی طوف بڑھا۔ وہان پونج رمعام ہواکہ ملک اتحا و مسلطانی لشکرکے خوف سے گونڈ وانہ کے بھاطون کی طرف بھاگ گیا تھا وہان کے وشی باشندون نے اسکو قتل کردیا۔ ہوشنگ آبا دیر بغیر کشی اسکا فران کے وشی باشندون نے اسکو قتل کردیا۔ ہوشنگ آبا دیر بغیر کشی اسکا میں مقد کا غوامتدگار ہوا تو عظیم نے اسکا جا ن بخشی کی گر حکومت سے معزول کر کے اس کی جگہد و مراحو لجار اسکی جا دومراحو لجار تعینات کیا۔

تحبیلسا کاجاگر دار قوام الملک اسلام آبا دیے محاصرہ کے زبانہ مین فلا ہراً عظیم کاط فدار تھا ایکن در بردہ شہزادہ کاسٹر کی در د تھا اور فلومین دسر بہو بخوا تا تھا عظیم تحبیلسا گیا قوقوام الملک نے جنگ کی تیادی کی تیرکا محاصرہ ہوا سا ما ن جنگ بین کمی ہوئی توقوام دھیلا بڑا اور دا را لملک فرار ہوگیا۔ ان سب کارروا ئیون سے نوا رغ ہو کر عظیم نے ما بڑو کی طون فرار ہوگیا۔ ان سب کارروا ئیون سے نوا رغ ہو کر عظیم نے ما بڑو کی طون فرایس کے دائیس کے اور ایک کثیر فوج لیے ہوسے اُس کے حقوق دلانے کی اردا نے کے لیے موعت سے ما توہ کی طون آر استادہ میں اُنٹر دمین اُنٹر و میں اُنٹر و مین اُنٹر و مین

عس سے سترہ برس بہلے سلطان ہوننگ جائے گھے ہے واپسی کے قیت آیا تھا عظیم تجیریت دار اسلطنت بین داشل جوا۔ لیکن احرشا ہ گراتی بھی تبدیکسی کا بل ذکر فزاحمت کے مانولو تک ہوئے گیا۔ اوراس سنے اعراز بروست مصادگا دوبا رہ محا صرہ نتراع کر دیا سلطان محمود کی بہت وشجاعت یہ گوارا نگرتی تھی کہ دہ عور تون کی طرح جار داوا ری بین قید تک ادر اجرکل گؤیمت گرا کی افرائی ان کے جب لیکن قدیم فوجی اندائسکی تجا ویزست اختلاف کرتے تھے اور میدان میں خمیہ زن ہونے سے مانع تھے۔

ایک دِن سلطان نے بھات کے کشکر پرشب خون مارنے کا ارادہ گیا گر پیمش بدخوا ہون نے احد شاہ کو ایس ارادہ سے آگاہ کر دیا۔ اور پر ترکیب بورے طور سے کا سیاب نہوئی مسلطان قلعہ سے با ہز کلا تو اسے گراتی فوج کو آراستہ اور حباک دیکیا رہے لیے تیا ریا یا مجوراً نقصال کھاکر قلمین واپس یا۔ قلمین واپس یا۔

اُسی زا نه مین اطلاع لمی که مسعود کا محبوط ایمائی تمفال را الکبود الی پید کی نیاه مین ہے اوراُس سے فوج لیکر حبند پری پرحله آ در ہوا ہے۔ احریشاہ نے اس معی سلطنت کومد د ہونجا نا اپنے مقاصد کے لیے مفید محجکوا بینے بیٹے محمد خان کو با پنج ہزار سوارا ورتمیں ہا تھی د کمیٹر نزادہ کی امداد کو تھیجا۔ مسلطان محمد و کوارس وا فعہ کی خبر لمی تواس نے عظیم ہما ہون کو قلعہ

کی حفاظت پر چھوٹرا اور فوج کا بیٹیتر حصّہ ساتھ کیک<del>ر تارا یو</del>رکے درواز<del>ہ س</del>ے با بزبکلا ۱ ور<del>سازگیور کی طرف بلهها جدهراسحدشا</del>ه کا بل<del>یا نحدخان آ</del>نیاملوی نوج ريكه كيا تفا يمحد خان كوشكست مولى تواحد شاه ما صره أنطاكر: ٣ مزار سوار . سر با کقی کی مبیت براه <del>آ دهبین سلطان تمو</del>د کوزک دینے حب لا · ا گرا قبال محدوری امقا بار کون کرسکتا تھا۔ گرات کے کشکرین دیا بھیلی اورشا پریهها موقع تفاکه مند دستان مین طاعون منو دار موا گوات کے سیا ہی اس کثرت سے مرنے گئے کہ سا را دن اُک کی تبییز وَکُمُفَین مين صرف بهوتا تقار احدث ه بهت خالف بهوا درارس بياري كوسليلان محود کی مکندا قبالی کا نشا<sub>ل</sub> تجهار گ<del>جات دایس گیایشمزادهٔ عرسیان گ</del> مین گرفتار موکر قنل کیا گیا - گرستو د ہنوز زنرہ تھا - آحد تنا واس سے وعد كرَّا كَيَا كَا كُنْده سال بِهِ الْحِ ه برفوج كشى بوكى ا درامُ وقت أسك هوت رياست كانعدات بوكا - كرات كي مهم سے اطميّان بوا توسلطان جنديتى كى طرن جلاحها ن عمر خان كے ايك على خرال كان في الله الله من کے لقب سے تخت و تا جے دعو ماری کی تھی سِلیمان مقابلہ کی تاب نہلاکہ تلعمین بنا ہ گزین ہوا۔ اور دوتین دن کے بعد تقصنا رضدا وندی مرکبا سرداران كثكر برستور حباك كرتے رہے - آ الله سينے كات قلعه كانحا صره رلم- ا در حصار فتح نه بوسکا ایک رات بے صبر بوکر سلطان نے برائے ص

تلعه برحله کیا اورنشیسی صه فوراً فتح کرلیا تب باغی سردارون نے پیا م بھیجا إس شرط مسه حان مخبثى منظور بولى كم محصورين ابنا كلّ سا مان مع المرفع بالر کے اِ زاریین جمع کرین تا کرسا رہے لشکر کواُن کی کمل طاعت ظاہر ہو طبے اوراسك ببدحها ن جي جا ہے جلے جائين - باغيون نے ييشرالكانسطور کین اورا بنی مان بچانی <del>- چندبری</del> کی حکومت کا انتظام کریکے سلطان مانط<sup>و</sup> عاینوالاتفا گریرعپرگذرا که دونگرسنگ<sub>ار</sub>ا جرگوالیا رینقلعه نوریورکا محاص کیا ہے۔ اور جنوب کی طرف طرح راہے۔ اوجود کے سرسات شرقع بوگر کم ر سلطان گوا لیا رکی طرف جلا- ا وررا جه کا ملک تنیا ه کرنا منبردع کیا قِلعه کوالیام کے بیا نظارا جیوت مسلطانی لشکرسے مقا لمرکرتے تھے اوٹرکست انے تھے دُور الرسنگونور يور كاعا عره أعفاكراني دار الحكومت كي خفاظت كو آيا-سلطان کامقصد پورا ہوگیا ا در د ہنیرگوالیارکو ختم کیے انظ ووائیس آیا۔ سلطان تمود کا جاه دشمراب ایس مرتبه پر بهویج گیا تھا کرسم سی شرهر مین دلمی کرجعن اراکین سلطنت نے اسکے پاسع ضیالتھ بجبن کر اوشاہ د بی سید حمد امورملکت ای م دنے کے بالکانا قابل ہے اور بہترہے کرسلطان حکوست دہلی جبی اپنے مالک محروسہ میں شامل کرے سلطان کو گرات کی طرت سے املینان تھا اُس نے اپنی فوج کو دلی کی طرف بڑھایا۔ و إن كاكمزرم إدشاه داراسلطنت جيوطرنے اور نيجاب كى طرف كاكنے برستعد بواليكن

بعض فرون نے بازرکھا اور ولی عمد کمطنت کو اِدشا ہ ما توہ سے اولئے کے ييعبي يجب للطان كومعلوم بواكرخود بإدشاه الطف مندين آيب توريجي ميدان مين نهين گيا مل*كه اينے لطون غياث الدين اور ندوي خان كو* وشمن سے مقالبے کے لیے بھیجا۔ دو ہرکے وقت اطانی شروع ہو لئ اور ا یک دونون لشکر اولے رہے۔ نداین راطفرندان راخطر جب آفتاب غرف ہوا توصیع ستوراط ای ملتوی ہوئی رات کے وقب سلطان مود نے خوا د <u>کھا کہ ایک غیرخص انطومین ت</u>خنت سلطنت پر بیٹھا ہے اور *تبعن افسان س*نے سلطان ہوٹنگ کے مفروسے چرسلطانی لاکراسکے سررسایہ کیاسلطان خواب سے مبدار ہوا توطبیعت متوحش تھی گربہان جناک تھے طرح کی تھی اور انسکو کمیو کیے بغیر ملٹنا مکن نہ تھا حوش قیمتی سے انسیوقت با دشا ہ دلمی كاتا صدول عدك إس شابى سام لا إكه الوه ك إ دشاه معطع بھی مکن ہوں کے کرلی جائے۔ائس نے فوراً اپنے کیل آلوہ کے کمپ بین بھیج سلطان خواب سے پرلیٹان تھا اور واپسی کے لیے حیلہ طرھونڈ حینا کھٹا شرا لکط صلے ہے ہوگئین ا در سلطانی نوج آلوہ کی طرف واپس ہوئی ک<sup>یا</sup> رکٹا تصنا وحدرن ولى كاتاج اس فبال مندكي مست ين نه لكها تقا ورناص ایک کے کی کسرا تی تھی۔ الوہ کو فوکرنے کا موقع کمیا تاکہ دہلی کا با دشاہ ہی ایک وقت مین ماندوکا با حکمذارر است ا!

تعجب کی بات ہے کرجس رات کوسلطان محود نے وہ توحش خواب د کیما تھا اُس روز واقعی <del>ا مٰوا و</del> بین ایک خطرناک بغاوت بیونی کقی اور والیپیٰ کے وقت راستہین اس فتنہ کی خبر لمی اُس نے ابنی کامیا جالیبیٰ<sup>س</sup> خدا كامُثُكُر كما ما نل وهو مجاغ يون اورساكين كوخرات نقسم كي اورناكجيمين حضرت مستيد بخم الدين غوث الدهم فلندرسك مزارسارك كيتصل ايك غوش سواد ! غ اورده محلات تعمير *كراسة حبكي طرف يبيك* اشاره كياجا <del>جيما ب</del> نقیرد وست اور توم زیست سلطان بمسایه اسلامی سلطنتون سے جنگ کرنا پندانسین کرنا تھا سفرد لمی سے مراجعت کے بعدائس نے <del>جورگڑ</del>ھ پر حرکی تیاری کی۔ فرح کی آرہنگی سے فراغت ہوئی تھی کی خنیہ نولسون نے عبدالقا درصوبه دا ركالبى كے اللے تغییرخان كى سركتى كى خردى بعلوم ہوا کراس ااہل نے نصیرِ شاہ خطاب اختیار کیا ہے۔ شریعیت کی صراط متقیم جھے واکر الحا د وزندند بین گرفتا رمهوای کیسلطان سعاً انسکی سرکوبی کوروا نه بواجند می منزل کو چ کیا تھا کہ نصیرخان کوخبر ملی اُس نے برحواس ہوکراینے استاد کوسخالیت و ہرایا دیکرسلطان کے حضور پین عفوتقصیر کے لیے بھیجا <del>عظیم ہا دی</del> کی سفاریش سے وکیل کی بار یا بی ہو ئی۔ ندر قبول کی گئی کیکن کا لیسی کو قمخ سلطان نے نرچیوٹرا بہان کک کہ نصیر کے دار الحکومت کے قریب ہونج گیا۔

تام ملک تھتا تقا کرسلطان کا لیس کی جاگیر رقبضہ کرنے کو جار ہاہے۔ گرحیرت کی کوئی حدنہ رہی جب بیکا یک اُس نے کالیی سے چور کی طرف تھے پیے فریا درایے بنارس کوعبور کرسے اپنی ہکی فوج رانا کے لک بین قبل دفارت کے لیے چھوٹردی اور خود نوج کے بنیٹر حصہ کے ساتھ آہتہ آہتہ کو روح كرتا بهواكوسليرك ساسن ببوئ جواسوقت رياست جوركا ايك مضبوط قلعه تھا۔ را نا محبوکا نائب بینی راے بہانکا قلعدا رتھا۔ اُس نے جی توطرکرائے ۔ العبد کی حفاظت کی ربیعا *ٹک کے سامنے ایک عالیثان مندر بھٹ*ا ا در راجبوتون نے اُسکونسگزین بنا رکھا تھاپسلطانے بقصال کاکراس مندر قبیضیہ كرليا ا ورسيگزين مين آگ لگا دي -اب قلعه کي حفاظت نامکن ۾وگئي -المجوت بينا رفنل بوس ا وركوسلمير يسلطاني عبنط الويزان بوا با وشاباك الملام تجبى اس فلعه كو فتح نه كرياي يقفي كيونكه وه سندر كوعبا دت گاه مجهكر لقصا ن مرہونیا تے تھے اور پی خرنزنقی کر ہی من ڈرستے قلحہ کی کلیہ ہے ، اورتام ذخا ارحرب اری بنت خاندین جمع بن سلطان محود کے اقبال سے يتلعب تنز موا توت رئيرعنايت آئبي ا داكياً گيا - ا دُسِلطاني فوج جنور گاهه كي طرف على جب محمودي لشكر حبورسك ترب بيونجا توييك عبوطا فلهسرج <u>بھا طری کے دِاس میں دا تع تھا فتح کیا گیا ۔ اسلامی فوج کی بے خونی ا و ر</u> ما نبازی دنگهکررا ناخا لفن براا وراینی محفوظ ا وُرتحکم تلعه کی طرف عبا گا

جوبالا کوکوه واقع تھا۔ بادشاہ ندات خاص کی سکے تعاقب بین جلا او تظیم ہمایون کوکا نی جمعیت کے ساتھ من رسور کی طون سلسلہ فتوحات دسین کرنے اور مال خینہ ت فراہم کرنے کوروا ندکیا۔ شفیق باب مندرور ہو جنب کر بیار ہوا اور جندر وزمین مرکبا ۔ سلطان کواس صیبت کی طلاع ہوئی نووہ دیوا نون کی طرح جلانے لگا۔ فود مند سور کیا اور باب کی لاش کا فور لگا کر مانداور کھی اور باب کی لاش کا فور لگا کر ماند کی جوان ایک عالی شان مقرواً سکی خوا بگاہ کے لیے تعمیر کیا گیا اور مندسور کی طوعت والیس کی باتھ میں کیا گیا اور مندرور کی حسرت افسوس کی بیا تھ میں کیا گیا ۔ جوان ایک عالی سردار کے میرد کرکے حسرت افسوس کی بیا تھ میں کی اور مندور کی طوعت والیس کی با۔

مرازی الجراسی شری کی رات کوراناکھیو نے ہم ہزارسوارا ور اس اللہ براریا دون کی جیست سے سلطانی کشکر برشبنون مارالیکن لطان کا مقام محفوظ تھا یہ حلم ناکام رہا دررا جوتون کو سخت نقصان اکھانا بڑا۔ دوسری شب کوسلطان نے را تا کی فوج برحاد کیا ہزارون راجوت قتل ہوسے اور بدیٹا رہال خیست ہا تھ آیا۔ را نا ابنا تمام خیر دخرگاہ جو کو کو جان بجانے کے لیے جانوی تلعم میں جا جہا سلطان نے اس الماد غیبی کاشکرہ کیا اور قلعہ کی سختر آئندہ سال کے لیے لمتوی کرکے آبار و البس آکا جان اور الب س کیا جہان اس فی جا مع مسجد ہوشنگ کے سامنے جان اس معتبد ہوشنگ کے سامنے جانا ورائیک مینارسات معزل لمبند

الكيسال جونيورك سلطان شرقى محودبن براتيمشاه كيسفرالوه کے دربارمین حاضر ہوسے اورعوض کی کرن<u>ھیے خان</u> صوبہ دا<del>ر کالی</del>ی کے عقا ئرین نتوراً گیاہے اوراُس نے لمحد دزبزین بنکرسلمان عورتون کو ہند اوں سے ناچ گانے کی تعلیم دلا نا شروع کی ہے ارس کیے ایسے لائڈ صوبه دار کی سرزنش سناسب ہے یونکہ کالین کا صوبہلطان ہوشنگ کے وقت سے الوہ کا یا حگذا رہے اس لیے شا پھٹے تی تھیں کی برونعی کی اطلاع اُ سکے آتا کوکرنا مناسب سنجھتا ہے اور پیھی گذارش ہے کہ سلطا الوه کواگرد گرمهات سلطنت سے کالبی کی سرکوبی کی فرصت ہو توشر تی کو اجازت دی جاے کہ وہ ایس بدند ہب کی کا نی مرمت کردھے۔ سلطان نے جواب دیا کہ اُسکی نوج مندسور میں راجبوتون سسے برسربكارسه ووقضية كالبيس زياده قابل كاظه لهذا محودشاه شرقي اگر کا کیبی کے گور نرکو سزا دے توسلطان یا لوہ کوشکا بہت ہوگی جنبوکے سفیر طعت وا نعام باکر رضت بوے اور شرقی شا و اس لطف و کرم الیسا خوش ہوا کہ اس نے ، ۲ ہا تھی لطور تھفہ کے سلطان کوروا نہ سکیلے تحود مثل مشرتی کالیی ہونیا اورنصیر خان کو وان سے نکال دیا تفییر نے معذرت کی درخواست سلطان کے صفورین تھیجی اورکالیں سے بھاگ ک

مينديري بهونجا بسلطان ن أُسُلَى توبه قبول كربي اورشاه جونبوركه لكها نصیری جاکیروایس کی جاے شرقی سے نگلا ہوالقمہ ترواپ رہ کیا بطان نا راحن بوكرمنيد برى كى طرنت گيرا ينصيرخان كوا بنے حلومين تسيكر کالیی بیونجا۔ شرقیون سے لوائی ہو لی۔ دن بحرکھسان کی جنگ رہی مگر كونى فرن كاسياب مهوا برسات كاموسم قرب تقالس ليصلطان-و فا ت خمیدزن ہونا اسناسب سمجھکر فتح آیا دیے مقام برقیام کیا۔ الوہ اور جينوركي لوا في عرصه ك ماري ربي - دونون طرف في بهت كمان تنل ہوے۔ بالا خرالوہ کے شیخ جانرنے جوائس زمانہ مین سے نیاد ، ذى عزت عالم تھے اورجو دہوین رات کے متناب کی طرح حکتے تھے الن دونون سلامی للطفتون کے درمیان صلح کرادی کالی کاصلع اورفلمہ نصيرخان كودايس ملكيا - اورسلطان بعزت وعافيت انتظو وابس آيا شرقيون كي مهم سے نجات ہو لئ توسلطان پھراپنے دل پیند شغلہ میں عثرف ہوا نعینی · ۲رحب منھ کے مرکز الرکی کو ہوکے قلعہ بر عارکا ارادہ کیا۔ دریائے بنارس كوعبوركيك منذل بيونجارا نالهمبوتقا لمبركي سليم باليكن وسنور شکست یا بئ تا دان *جنگ مین جوا بیرات ا در نقد د کیرعا جزی سے صبلح* کی درخواست کی سلطان نہان سے فارغ ہوا توبیا نہ برحکہ کیا۔ و ہاں <del>ک</del> گورزنے اطاعت قبول کرلی ۔ او<del>را آو</del>ہ کے *سیلاب سے م*قابل **ہونامنا**  نیر جھا۔ مباینہ سے بطر مدکر سلطان نے رنت کھنور کے پاس انند بچور کا قلعب نیچ کیا۔' اینر سردوں تاج خان کرمیں بسیار میں ماکھیں دیا جت رہے کی فر

اینے سردار تاج خان کو ... مسوا دا ور سر ہاتھی دیکر حقور سرحلہ کرنے کو بھیجا۔او رخود کو طربو ندی کے علاقہ پین جاکر وہان کے راجہ سے عباری تا وان لیا۔

ا قبال من يسلطان في ايني اولوالعزم ميثيرو بوسك كي تواترستين

کچرا تیون کے لشکرسے اپنی آنکھون سے دکھی کھتیں اس کیے محصر اللہ میں اپنی آنکھون سے دکھی کھتیں اس کیے اس فے إن حام ذلتون كاعو عن لينے كے ليسلطنت كرات كے ضم كرنيكا ارا ده كيا ا ورايك لا كفه سے زائد فوج ليكر گجات برحله ور سواخاندس بهونجکه <u>سلطان پورکامجا صره کیا. و بان کا حاکم علاءالدین سهراب منافقا نه طور پر</u> مطیع ہوا۔ اور لطان کاشریک ہوکرا نیے اہل وعیال ضمانت کے لیے ما<del>نڈو</del> بهيى يريسلطان كوسهرآب يراعتا د موكيا سارزخان خطاب ديكرمالوه كي نوج کاسیہ سالار مقررکیا اور گھات کے دار لسلطنت کی مشقدی کی۔ يرسلاب برطفتا ديكه كركواتي سردارون في ابني كمزور بادشاه كے خلان سازش کی اور چرت کی بات ہے کرخود اُسکی ہوی نے بتالیخ ہا عرم صفي هاني شو بركوز برس بلاك كيارشا ومقول كي بيط كوقطش ه كح خطاب سي تخت سلطنت برنظا إيسلطان كواحرآ إ دسك دامستدين اس وا تعه کی خبرای اس نے قطب شاہ کو تعزیت کا خط لکھا اور خشینی کی سبارک باد دی۔لیکن ان ظاہری مراسم کی بجا آ وری مین اسٹے کوچ وسفرسے غافل مذر المرات كا زرخيز علا قد تباه كرنا موا برو ده اوراحيات تك بهيونج كيا- كمك سهراب موقع كالمنتظريفا -احداً إ وكي قريب بهونجكروْ سلطانی لشکیت فرار مواا ورگرایتون کاشریک ہوگیا <u>تعلب شآ</u> ه آینے ابنے سله كاما الله كرايت ك وقت أس في للفاظ المتعال كي تفي كر الفاع الي وكروان وكر

بھی زیا وہ کم ہمت تھا اُس نے شمن کو دا راسلطنت کے قریب دکھ کر قصدکیا ک<del>ہ سو</del>رت کی طرف بھاگ جا سے اورسشرقی صوبون ب<del>ر آگو</del>ہ کا عاہی قبضه موجاً نے دے لیکن اراکیر سلطنت مانع موسے ا<del>حمرشا ہ اورطان</del> ہوشتگ کی لڑائیاں بیان کرکے ! وشاہ کو جوا مزد بنانے کی معی کی -مالوہ اور کرات کے ورمیان خطوکتا بت ہوٹی حس نے اسمی کرشرہ رقابت کونیز کردیا یسلطان نے گجراتی لشکرپرشپ خون مارنیکا ارا دہ کیا گر با دنناه و وعا لَمن عَرَات كي تيا بي تحود كي ما تقون مقدر نه كي تقي وه رأت كى تارىكى بىن كراتى كىپ كارامستە كھۇل كىيا اور سىچ ئاس كىيلىكىتا كىيسىرا-صبح کی روشنی تعبیکی توکمپ محانشان طِلاوسوقت گجراتی حباک کے لیے تنیار تھے۔ دونوں بادشا ہون نے بہت ہا دری صرف کی لیکن الوہ والون کے قدم الكوط كئے محمود كے ساتھ صرف تيرہ جا نباز سرا ہى ره كئے تھے يھريكى دلیری سے با دشاہ کرات کے خیمہ خاص تک دیو پنج گیا۔ شاہی اج مگر نید مُرصّع اور بهبت سے بیش بها جوا ہرات جنیرسلطنت گرات کونا زنتھا اُگرا لایا. اور میمتی سا ان کیکر بخیریت دشمن کے کمپ سے با ہزنکل کیا بسلطانی فوج نتشر ہو حکی تقی طری شکل سے پانچ جھ ہزار سوا راُسکے علم کے بنیے جمع ہوئے. اس في دِن كِرِان سما بهيون كوكرنسترركا ا وركراتي فوت كهات رب. كرا تعمى ما لوه مين اطف كادم باتى ب ليكن رات ك اندهير عين و رس باقی ماند ولشکر کولیکر آن آوری طرف بھاگا۔ یہ بات قابل یا در کھنے کے ہے کہ مسلطان محمود کو ابنی تمام مرت حکومت مین سواسے ارس زکسکے کوئی شکست نفیدب ننہوئی اور ارس ناکامی کی بھی اشک شوئی گرات کے لاج اور کربندر صعب ہوسکتی تھی۔

سلطان کی بیا بی سے قطب شاہ کی تمت بڑھی اوراُس نے سلطابع كاعلاقه دوبارة سخيركرليا يتمود كوكوات بركر يطاركرني كي تمت نقى ليكن <u>گرات سے تصفیہ کے بغیر مبوا السے جنگ شنہ وع نہیں کی حاسکتی کتی اسک</u>ے محيه همين حديد فوج مرتب كريكے سلطان وهآدگيا اور و بان تولي خال كولجرات كي سرحد بريام صلح ليكرر دانكيا شرائط صلح جليط بوسك او ربیه قراریا یا که د د نون با دشتاه اینااینا مقتوحه علاقهٔ *تصرت بین رکھی*ین ا ور زو روشی عت را جیو آون کے زیر کرنے میں صرف کریں میتور کا را ا اسُوِقت مهند وركميون كالشِّت بنا ه تفا- لهذا تحويز ميوني كماُسَ كا كمك الوه اور کجرات مین تنسیم کرلیا جائے جنوبی صدیج کجرات کے متصل ہے تطسشا ہ فتح كرك اوراً جميره غيره شما لى مشرقي خلاع سلطان الله واني قبضدين لاك -گرات کے خطرہ سے ابون ہوکرسلطان نے مشت میرمین کورالی کے راجونون پرچرط الی کی اُن کوزیرکرے گوالیارکے راستہ سے با ندگیا۔ اُدھر سے دایس آگر ہوٹنگاک آیا دیان فوج جیم کی ۔ اور برار کا قلعہ ام ہور "تسخیر

كرفے كے ليسلطنت بهبنى سے اولے فرتبار ہوگيا۔ یا دشا ہ دکن اپنے فلعہ کی حفاظت کے بیے سیدان میں آیا اور فریقین کندے تول تول *کررہ گئے سلط*ان بغیر *نیرا زانی کے آن<mark>ڈ و وایس آیا ور*</mark> شاہ دکن بھی جب جاپ اپنے گاک کولوٹ گیا ۔ دکن آ درگرات کے درمیا « بَكُلُانِهُ " كَا لِكَ مَالِوهِ كَا بِالطَّذِارِيِّقَا مِبَارِكَ خَانَ حَاكَم خَانِدِينِ نَهِ بِكُلانَهِ رِ حلم کیا سلطان نے سارک خان کوٹنگست دی اورخاندیس کے علاقہین تاخت دِنا راج كرّنا مِوا ما آوه كو والسيسلّ يا -اسع صدين شنزاده غيا شالدين رنت کیمنورگیا۔ را نا کمبوعا جزی سے بیش آیا وربہت روسیہ ندرکرناچا ہالیکن سكرراناكا نام كورا بواقفا اسوجهس درقبول بنوني اورسلطان ف چور بردها واکردیا- الوه کا جزل منصور الماکسات سورکو تنباه کرنے بر مامور كياكيا- را نالهمبون يحريبا مصلح بهيجاا ورخراج ديني كاافراركيا-برسات بھی قریب عتی - با دشاہ نے بھاری ٹا وان وصول کیا اور مانی وواپس گیا. لیکن انگلے ہی سال کھرمند سوراً یا اورسا راصلے نستج کرلیا۔ مندسورسيسلطان اجميركيا - وإن كاراجدمقابل آيا حياردن لرائي ر پی آخرکار ما راگیا ا در راجیوت آسیی بے سروسا ما نی سے بھا گے کے مسلمان بهي أنك ساته رسائقة فلصراح بيرتين و إثال بو كنه أورتا را كره كانا قابل ' فتح حسا ربغیرکسی دشوا ری کے اقبال ممودی کا غلام ہوگیا۔ نتح کی **ی**ا دگا

مین لطان نے اجمیر کے قلعہ بین ایک سیر بنوا بی حواسوقت مگ اُسکی عظمت وجروت برآنسوعارى ب منواج غرب نوازك درباس مُضت موكر سلطان ما خطل آيا ا در دريا يخ بناس كے كنار خميرزن موا- راناً كهمواً ك زبر دست فوج ليكرحلها ورموا- دِن عِربْهابت خِرْنِيْه اطانی رہی گرجنگ کیسو مونے سے قبل آفتا ب غروب ہوگیا۔ رات کوارات سلطنت نے با دشاہ کو بھیایا کہ نوج کی تعدا دمین کمی ہوگئی ہے اور گلمین شب خون ہے بچنے کا سامان کا فی نہین ہے اس لیے فوخ کوکسی ام محفوظ برميطا ديناجا ہيئے۔برسات کاموسم قریب تھا اور دریا کی طغیانی کاهجی اندلشه عمااس ليمسلطان بنيرحبكك كوختم سي الوه واس كما كرنل مَّا ولي من المينان بين لكها ب كررانا كلمبوين فولا كمواشونيان عرف كريك<u>چتور</u>مين ايك براينارسلطان هجي ريستج يا نب كي يا د كاريين تعييرًا يا جواسوقت ك قايم ب- جوكه را ناكوسلطان محود يركسي مباكساين كاميا بي نهيين مو دي اس ليے كمان غالب سے كرسلطان كى دائسي تعرف شمنون نے ہزمیت سے تعبیر کی ا درا پنیرخیال مین نہیں کامیا بی بہت بڑی فتح ستجھے كها دشاه مالوه جتوركوخاك سياه كيي بنيرمانك وكودايس كها -محرم <del>لا ^</del> عربین با دشا ه پیم <del>ما نظل</del> مهیرنجا اور سخت محاصره کے بعید تلديك نيج كاحتشه نتح كرايا- يانى كى قلت مص مجبور بوكر قليدك كوبهستاني

حصہ کو بھی صلح کرنا پڑی اور رانانے دسل لا کھرتکا بطور تاوان جنگب سکے دیکرسلطان سنے بھیلے مجھڑا یا۔

اده صلحنامہ نے مطابق جو الوہ اور گرات کے درسیان مشت میں ہوا تھا اور ہوائی نے دھی ہوا تھا اور ہو ہی اور ہوا تھا اور ہو ہی اختارہ کیا جا جا ہے قطب شاہ گرائی نے بھی میوا آر برحلہ کردیا اور آبو کا قلد بزور شمنیر فنج کرلیا ۔ مرد ہی کے مقام پر گرائی فوج کا دانا سے مقابلہ ہوا۔ راجید تون کوشکست ہوئی ۔ قطب شاہ نے مفرد رون کا تعاقب کی کے برجی مفرد رون کا تعاقب کی کے برجی مفرد رون کا تعاقب کے برجی میں منابع والی اور جودہ من مغالج والی والی والی والی میں منابع والی والی والی والی میں برجی ہوئی۔ عاجز آکر رانا نے گرات سے بھی صلح کی اور جودہ من مغالج والی والی والی برجی جن بروہ لدا ہوا تھا بطور تا وان کے دکیر اپنا لک گرات کے بنجہ سے جن بردہ لدا ہوا تھا بطور تا وان کے دکیر اپنا لک گرات کے بنجہ سے بیایا۔

دورے سال انا نوسلے کی خلات درزی کی او رناگورکے علاقہ پرج گرات کا ماتحت تھا بچاس ہزار توج لیکر تملیکر دیا۔ و ہان کے گور نرنے اپنے ادشاہ سے مد مانگی تطب مشاہ اُسوقت عیاشی مین معروف بھتا۔ لیکن عماد الملک وزیر ناگورکی مفاظت کے لیے آیا اور را نااسکے خوت ہے چتورواپس گیا۔ اِ دشاہ نے سروی پر حلہ کیا جہان کا را جر را نا کا غزیرتھا۔ گوات کی دہشت سے را جر بہاٹا یون کے طوف بھاگ گیا اور گراتیون نے سروی کا علاقہ خوب لوٹا۔ اس فتے کے بعد تطب مثاہ ۱۰ سر رحب اللہ ۱۰ میرکا یک مرکمیا اور آنکا چیا والہ دیم کی اور آنکا جیا والہ ۱۶ میر کا اور تکا یک مرکمیا اور آنکا جیا والہ دیمی وجہ سے ساتوین ون معزول کیا گیا۔ اور قطب مثالہ کا جیوٹا بھائی محمود جو صرب جودہ برس کا تھا گرات کا با دشاہ ہواا ورجندر وزے لیے گرات کے فتوحات کا سیلاں ڈک گیا۔

حَبَور کاراناکا فی طویسے معلوب ہو جکا تھا اور آلوہ کے احکام سے
دار الکوست میں بیکا رہی انہ جا ہتا تھا۔ تحرم سلائے ہم بین خرلی کہ دکن میں
دار الکوست میں بیکا رہی انہ جا ہتا تھا۔ تحرم سلائے ہے بہا نہ نہ تھا سلطان
ایک الجائے لوکا سلطان نظام شاہ ہمنی کے لقب سے تحنت نشین ہوا ہے اور خوجود نے موقع منا سب مجھک دکن کو اپنے حالک خورسہ بین شامل کرنے کا
دارا دہ کیا۔ نر براکو عبور کرکے بالا چرکے مقام کا بیو بی بھی کہ الغیاد شا
دکن دوکر در تنکہ اپنی فوج کو تقسیم کرکے اور ڈیرھ سو ہا تھی ساتھ لیکر آلوہ سے
مقابلہ کے لیے بر معال بیدرسے بین کوس کے فاصلہ پر کھسان لوائی ہوئی الویون کا بی جبو طبخ لگا سلطان سے محمد سے ملی سے اپنی فوج کو دائیں کو کہ اور خرکی سیا ہی تھا عدہ قانون کھلاکر موجود کی میا ہی تھا عدہ قانون کھلاکر خیمہ و خرکا ہ لوط ایس بی تو طبی اور سے سلطان اُسوقت دو نہار شخب سوار خیمہ و خرکا ہ لوط نے کے لیے ٹو طبی بیسے سلطان اُسوقت دو نہار شخب سوار

لیکران کے سرون پرآ بہونچا ور دکن کوالیسی شنت شکست ہوئی کرنا پالنے بادث ہ بٹری شکل سے بیدر کے قلعہ کاس مہونچا یا جاسکا۔ تام دخا ٹرخباک اورآ لات حرب الوہ کے تقرف بین آئے سلطان نے قلعہ کا محاصرہ شروع کیا گرمی مہت سخت تھی اور آب و ہوا الولون کے موافق ندا تی تھی۔ ایس میے محاصرہ اُٹھا کروائی یا۔

دومر بے سال میردکن برحماری تیاری کی نا کیمین فیج بھی تقی اور کو ج مشروع منهوا تفاكردكىنون ئے بیش قدى كرك الكان كا قلعد سخ كراسيا . سلطان عو من لين كو رولت آ إ و كي طرف بطرها راسته بين ايك قاصد لما جواميرالمومنين ستعدياتتر بوسف بن عرعباسي ظيفه معركي طرت سي سلطان ممودك ليخلعت لايائقاا ورايك خطاكا كلجي عامل تتعاجب مين سلطان كومحا فظ أسلين كاخطاب عطا فراياً كما تفاسلطان في اس كرم كا شكربيرا داكيا. قاصدكولگه ولرسيرا و انتيستي تحالف ديني اسرنيمت ايزدي پُر نكل كرمصرتك بديتي ب اورظيفة أسلين اسكوما نظ السلمين بعتور فرات مین اس عرصه مین طرات کے نوعمر بادشاہ محود اول کا ایک خطرسلطان کے پاس آیا جسین تحریر تفاکد أسلامی ریاستون بر طرکزا نرسی احدل کے خلاف ہے ۔ اور بادشاً و الوہ کوایک ٹابالغ لوسکے کی حکوست پرونسان آزشیر

کرنا مناسب نہیں ہے۔ اسکے ساتھ یہ بھی جھی تھی کہ ما تو ہی فوج نے اگردوال<sup>و</sup> دکن برحمار کیا توا سکے سعا وصنہ بھی جُرات کا لشکر ما توہ کا علاقہ تاخی<sup>ج تا را</sup>ج کرے گا۔سلطان نے اس نہائشش کو قبول کیاا ور دکن سے صلح کرلی کر لا کا قبلے بھی سلطان کے ممالک بحروسین شار ہونے لگا۔ صناع بھی سلطان کے ممالک بحروسین شار ہونے لگا۔

ابسلطان الوه كا آفنا باقبال نقطهٔ نصف النها ربر بهو نج جكا تقا، چتورکا زبر دست الآنا مغلوب تقا گرات كا إدشاه رفیق تقاسلطنت به بنگی کا چوش رسر در وجای تقا بون به گرات كا إدشاه رفیق تقام به نگر اور دانی كاسلطنتین خالف تقین گوند واقره او رسند بلکه فرستانین کونی فوجی تقی می تام به نگرستانین کونی فوجی توت آلوه ك مرمقا بل نرحتی فیلی خیاسی نے اُسکو محافظ اسلین تسلیم کرلیا خقار اور مناسب عقا کر سلطان مجمولا بهی مجملا مجمود کرکیا تقار اور مناسب عقا کر سلطان مجمولا بهی مجملا مجمود کا تقریب مالم نه خزان کا -

اند و کے کا لجون اور مارس کا تمام ہند وستان بین شہرہ تھا۔ بڑے برے بڑے دا و رعلما اس خطہ کو دا را لامن تجھ کہا ہی وارد ہو سکے تھے شیخ علاء الدین علما او قست کے سروار تھے ایڈو تشریب لاے توسلطان بنات خاص اُن کے استقبال کو گیا اور اُن کے علم فینسل کی بزرگی بیش نظر دکھ کراُن کو مواری سے اُترینے نریا بلکہ گھوڑے کے بیٹھ بردونون تبلکہ بیش سے

حضرت شیخ الاسلام مجمعه ن نے سلطان کو اسوقت بادشا ہی کی بشارت وی کفی ۔ جبکہ ایسا خیال بھی جُرم کھا سفر حجاز سے وابس ہوکرا نیڈ وتشریف السلے ۔ سلطان استعبال کرکے کمال تعظیم سے لایا ۔ ابنی لطکی اُن کے حبالانکاح مین دی اوراُن کی اسالیش کے لئے بہشت تا کھان بنواکٹا اسباب وسامان دینوی لطور جیز کے نذر کیا۔ شیخ بھی استعنا مین کا بل تھے کا درس دیتے رہے ۔ ایک روزیا خالیان سنے عض کی کرحبط جے زندگی مین کا درس دیتے رہے ۔ ایک روزلطان سنے عض کی کرحبط جے زندگی مین روزان خلازست میں ہوتی ہے اگر رحلت وائی سے ببدی بار سے میں بوتی دونون جان کے کا م بنیا لین آپ نے شطور میں اور بہا نے کی احارت ہوتو دونون جان کے کا م بنیا لین آپ نے شطور کیا اور موجب قرار دا دسلطانی تھی ہیں دفن سکے گئے۔

زقد نوریشی کے بانی سیری نوریش کے نائب مولانا عادالدین طان کے اگری کے بائی سیری نوریش کے بائل سے کبری کے لیے اپنے بیری خرقہ لیور میرک لاے سلطان سنے (سی تفکہ کو مست کری کری اور نہایت سرورا ورخوش کی دعوت کی اور نہایت سرورا ورخوش کی سے خرقہ

ربيب تن زمايا-ربيب تن زمايا-

حقایق رَا نی کے عالم مخدوم قاضیٰ سی قی سلسلۂ چشتیہ کے نا مورنرگ ادراسکلے وقتون کے درونٹیون کی یادگا رتھے سلطان نے اُن سے بیعت کی ۔اکیک دن بیرگی زبان سے بحلاکہ خدا سے دوست حیاتھیں بهره یاب بوتے بین اور اُن کو بوت سے کوئی نقصان بنین مہونجیا۔ مریر به استحدال ہوگیا استحدال ہوگیا استحدال ہوگیا استحدال ہوگیا اس کے تعمیر کر نقین کے بعد حاضر ہوا۔ نا زجنازہ میں شرکت نصیب نہری ۔ فرایا تربت کھولو تا کہ بیر بزرگوا رکا آخری دیالہ بوجائے۔ حاضرین آنے ہوے لیکن او ب لطانی سے اصرار نہ کھولے قرکھولی گئی۔ رات کا وقت تقاشم کا گل ٹوٹ کوئیا ہوا اور قریب بھٹ کہ قرکھولی گئی۔ رات کا وقت تقاشم کا گل ٹوٹ کوئیا ہوا اور قریب بھٹ کہ کھن برجا پڑھا ور اسلطان کھولی گئی۔ رات کا وقت تھا۔ شمع کا گل ٹوٹ کو دور پھیلیکد یا اور لسلطان کھولی کھن برجا پڑھا کور اور کی بات یا دائی ۔ حسرت سے بہت رویا اور حاضرین کو بیر کا قدیم قول شنا کرانے ساتھ اُر لایا۔

کنا دے ہونے توسلطان محود کے باس بیام بیجا کین اس شرط سے دار اسلطنت میں آؤن گاکہ ادشاہ استقبال نکرے سیرے سے کے واسط نہ آک اور آپ کے واسط نہ آک اور آپ کے قدم سے شہر انتہا ور نہ کے مسلطان سے پہشرط منظور کی اور آپ کے قدم سے شہر انتہا وکورون صاصل ہوئی۔

المختصرية زمانه سلطنت مآبط و کے لیے عهد زرین تھا علما حکما فقرا صفور کرام کا مجمع تھا۔ دولت کی افراط کھی۔ ہرسال مال غلیمت بین کرور ون روبیا آتا اور ستی لوگون کوعلی قدر مراسب نعتیم ہوتا تھا۔ شاعری اور سیقی کی بھی گرم بازار کھی یون کہنا جا ہیئے کراسوقست مانیا و کر طبھہ جما کی آور شاہ جمان کی دہمی کا نقش اوّل تھا۔

بادشاه بخار البوستي مرزا کے سفیردر بار مانده و بین حاصر ہوسے اور اپنے سلطان کی طرف سے سے تھا گفت وسوفات لاسے اور انہوں اسلطان کی طرف سے منا گفت کے حال برنوازش منروا نہ برندول فرائی اور ترصیت کے حال برنوازش منروا نہ برندول فرائی اور ترصیت کے وانہ کئے۔ وقت بندوستان کے بیش قیمت شخف سلطان ابوسید کے لیے روانہ کئے۔ یہ بات قابل یا در کھنے کے ہے کہ ان تحالفت بین علاو فیل زرباز عبی گھوون بربات قابل یا در کھنے کے ہے کہ ان تحالفت بین علاو فیل زرباز عبی گھوون فیمتی کہ واس تصیدہ باوشا ہ بخارا کی تعربی نے تعربی بین بربان مندی کھا۔ افسوس ہے کہ اس قصیدہ کاکوئی شعر مورفین نے تعربی بین بربان مندی کھا۔ افسوس ہے کہ اس قصیدہ کاکوئی شعر مورفین نے تعربی بین بربان مندی کھا۔ افسوس ہے کہ اس قصیدہ کاکوئی شعر مورفین نے تعربی بین بربان مندی کھا۔ افسوس ہے کہ اس قصیدہ کاکوئی شعر مورفین نے تعربی بین بربان مندی کھا۔ افسوس ہے کہ اس قصیدہ کاکوئی شعر مورفین نے تعربی بین بربان مندی کھا۔ افسوس ہے کہ اس قصیدہ کاکوئی شعر مورفین نے تعربی بین بربان مندی کھا۔ افسوس ہے کہ اس قصیدہ کاکوئی شعر مورفین نے تعربی بین بربان مندی کھا۔ افسوس ہے کہ اس قصید میں بربان مندی کھا۔ افسوس ہے کہ اس قصید کی بندی دورا اسلام کا کوئی شعر مورفی کے تعربی کھا۔ افسوس ہے کہ اس کوئی بربان مندی کھا۔ افسوس ہے کہ اس کوئی کے تعربی کوئی سورفی کے تعربی کھا۔ افسوس ہے کہ اس کوئی کے کہ کوئی کے تعربی کی کھیں کے تعربی کے تعربی کی کھیا کے کہ کے کہ کے تعربی کے کہ کا کوئی شعر کے کہ کہ کے کہ کہ کی کہ کوئی سے کہ کوئی کھی کے کہ کوئی کے کہ کوئی شعربی کے کہ کہ کی کہ کوئی کی کھیل کے کہ کوئی کوئی کے کہ کی کہ کی کہ کی کہ کے کہ کی کہ کی کی کہ کی کھی کے کہ کی کہ کی کھی کے کہ کی کہ کی کے کہ کی کوئی کوئی کوئی کے کہ کی کوئی کی کہ کی کی کھی کے کہ کی کہ کی کہ کی کے کہ کی کہ کی کے کہ کی کہ کی کے کہ کی کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کی کی کے کہ کی کی کی کر کے کہ کی کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کی کہ کی کر کے کہ کی کر کے کہ کی کر

تلمبن نهین کیا در نه معلوم موسکتا که پانچسو برس نمیتیر سند وستان کی زبان مین سلمان کمو کمرشاعری کرت محصے -

سے قدم ہٹایا ہے سلطان نے اُن کی تا دیب کے لیے ایک شاہراہ اُطّا سے قدم ہٹایا ہے سلطان نے اُن کی تا دیب کے لیے ایک شکر عظیم رو ہٹ کیا اوراُن کے ملک کے وسط میں جھروز کے اندرا کیب عالیشان قلعہ تیار کرکے ہمیشہ کے لیے اُن کی بٹاوٹ کا خاتمہ کردیا۔

سلطان عبلول تودی بادشاہ دہلی نے تخالف کھیجا سلطان محود شرقی جینوری کے خلاف مالوہ سے مرد انگی اور قلعہ بیانہ بطور شکیش کے ندر کرنیکا دعدہ کیا سلطان نے امراڈ کیک کا قرار کیا اور دہلی سے الجی کوعزت وآبرو کے ساتھ ورکیس کرکے خود مانیڈ وکی طرف متوجہ ہوالیکن ہوسم نہایت گرمتھا طفیان حرارت سے سلطان بیار بیٹا۔ روز بر ذروض کوامشتداد ہو آگیا مار ذی قدرہ سے کرچھ کو دلایت کچھوارہ مین خراب ونیا سے دارالملک

> رستم را زمیں پر نہ مبرام دہ گیا مردوں کا آسان کے تلے کام رکمیا

سلطان بوس سال کی عمر مین تحت نشین موا- اور بوس می سال بریرسلطنت بر د و نق افروز را - اُسکی لاش کچھوارہ سے مانطولا کی گئی اور حسب وصیست

سلطان غياث الدين طجي اورمحمودشا وببكرا كجراتي اولوالعزم محود کلجی کی وفات کے بعدائس کا بٹرا بیٹا غیاث الدین باپ کی وصیت کے مطابق سے کے مطابق سے کے عشاری شا دی آبا د آندہ و کے تحت سلطنت ہم جلوه افرونه بواجود وسخاست رعايا كوراضي اورشاكر بنايا ورخيرت بهي بجر ببثياره دكت بوقت جادس نثاركي كري تقى ستحقين كوتقسيم كردى واسيف عیو لے بھانی فدوی خان کو رنت مجھنور کی جاگیرعنا بت کی اور شرے ر المراع عبد القا در كوسلطان الصرالدين خطاب د كرولي عهد رياست بنايا حتر اورالكى عنايت فوائى - جاگيخېنى اور بارە بىزارسوار دن كا افساعلى مفركب أسكے بعدا يك جشن عظيم براكيا اور اراكين سلطنت سے كما كدائس نے بھيلے م مرس مین اپنے پر رعالیقدرکے ساتھ جنگ کی صوبتین خوب برداشت كربي بهذا وه بقيه زمرگي عيش وعشرت بين صرف كريكا اورسساست كي ملوارا نيے بڑے بيٹے کے سپرکرات ہے۔ ندمیون کی کیا مجال تھی کرامس تجوزي صراح اختلات لن كرتے إدفتا وعياشي من صروف جوا-محلسرا يسلطاني مين خوبصورت بري جال نازنينون كالهجوم كوا يكاروأ سلطنت کے لیے محل مث ہی کی چار دیواری بین سرکاری دفتر قام کیا گیا۔

جسکاانصرام واہتام عورتون کے سپردیھا۔ قلم و مالوہ مین صبقدراسباب عیش وطرب موجو دتھا وہ تو نوراً ہی حاضر ہوگیا۔ اُن کے علا وہ دیگر مالک سے بھی صاحب حال اور رقاص کنیزین طلب کی کمین - انحت را جا وُن کی لوکیا ن حرم سلطانی مین داخل مولین اور فرشتر کی پروت ین اگرمیالغهنسین ہے تو دسن پندرہ ہزارحسین حمبیل عورتین ای خلداری پرسعین تقیین - مررسس \_ فقیه سوسیقی دان منجم مفتی - مو ذن - سرعلم<sup>ون</sup> کی عورنتین حمیحقین-زرگری-آمنگری-مخل با فی کفِش دوزی کِشتی گرمی وغيره تمام صنابغ وفنون كي مشاق پري تمثا لون كاج كھ اورغيا ڪياتين اس اکھا طیسے کے راجرا ندر تھے۔ اینچیوسین ترکی عورتین مرداندلیا س مین تیر و کمان لگاے <sup>را</sup>سکے داہنی طرف کھ<sup>ا</sup>می رمہتی تھیین اور یا پنج سو حبشنین نفتگ و تلواریسے ہوے اُسکے بالین طرن استا دہ ہوتی تقین اس بردین کے اکھا اسے میں ساوات قام کر کھنے کے لیے ہرایک کو د د تنکہ ہو میر بطور جیب شرح کے اور دوسیرا ناج لڑا تھا **طریف کہتے ہی** ككسى روزايب جوإشابى كرەمن نظرا كياتواسكے ليے بھى يهى روزينه *تقرر کر دیا گیا ہے کبو ترون اور طوطون کے بلیم بھی اسی شرح سے شخوا* ہ تفريحتى مرشب كينطا شرفيان أسسكي سرباني ركني وإتى تقيين ا ورسيح كوخيرا كردى جاتى تقيين يجب سلطان كى نتمًا ه ايني عيال واطفال واسالطنت

بریش آی پختی توضرا کا فتکرا داکرتا علما - اور فرمان شاہی تفاکه حب بادشاه کی زبان بریش کا کوئی دیا جائے حبرونر زبان بریکل پرششکرآ سائے بچاس شکر ستحقین کو بطور صد قدکے دیا جائے حبر ونر مواری محل سے برآ مربوتی محتی محکم تفاکه حبر شفس سے سلطان کلام کرے وہ بڑا جو یا تحقیق ٹا اُسکو مزارشکا لطورانعام کے دیا جاسائے۔

مین آلوه کی تا اریخ لکه تا ہون یا آو دھ کی مرعوم قدرسید بیگیم کی کهانی بان کرر امہون اسلطان کے حرم مین ہزار گونیزین حافظ قران تھیں اورجب بلیشاہ تغیر امباس فرا تا تھا تو وہ سب باتھاتی ایک قرآن ختم کرسکے اسپر تھیجو کمتی تھیں تب وہ زیب تن کیا جاتا تھا۔

ا دجو دعیاشی کے سلطان ناز ڈنج و قد کاسخت یا بند تھا۔ ایک گوٹ ی رات رہے سے بیدا ربوکر درگا ہ بے نیاز مین گوگڑا نا شروع کڑا تھا۔ اہل حرم پرآگید تھی کہ نا زہتی کے لیے اُسکو صرور بیدا رکرین اور اگروہ نداستھ توا سکے جہرہ بر بابی جھوک کر بردستیار کرین اور ہا تھ بکو کر بہتر سے کھینے لین ۔

مسکرات سے سخت نفرت تقی - ایک چکیجی نے ایک لا کھ تنکر خرج کرکے ملطان کے لیے کوئی میجی ن تیا رکی تھی گرجیب معلوم ہوا کہ شخدین کی جرم جوز او بیجھی مث ال ہے توسیون کو آگ مین بھیکوا یا ۔ نعیض نمیون نے عرض کی کہ بیتجون آن کو عنادت کر دی جا ہے توارشا د ہواکہ جس جیرکومین اپنے

ليے نا جائز سجمتا ہون وہ دوسرے کوکیونکردے سکتا ہون۔ مرِدت و فوّ ت كايه عالم كفاكه ايك كين سنه جام يحد من لطال كو ا كم معمى كهون ندر كم تواسكو" أنواع عطايا "منه سرفرازكيا -ایک شخص با دست و کے حصور مین گدیہے کا محم لا یا اور کھا کہ بیچھٹرت عبسى على للم ك خرسارك كاسم ب - إدشاه في يجاس بزار تنكد د كمر وهم مسم مريكرلها - يه نصته مشهور بهوا توسيا ملون كونسخه بالقراكيا - دوقين شخفس شم لیکر حاصر ہوسے اور سرا کی۔ ست اُسی قدر زینطیر دیکروہ م خریر کیے گئے ا تفاق سے ایک ایجوان دغا بازیھی میم کیکرایا جب یا دشا دائنگی طریباری پر بھی متدر ہوا توایک مقرب نے کہا" نتا بر صفرت سے کے لیا کے منم بونك الطان في مسكر الرجواب و إكر عكن ب كريك ما تنسون ين كوني علط تبرك لايا بهوا وريبي صيح بهوا أياس بارا دشاه كي زيان يرآيا كم براشان خولجدورت عورة بن أسيك على بين بين الكي صبير المورث أسكى المصرفي موزات ہیں بیئے زمین کی ایک نفرب نے کما کہ صورت خوب کے نیعنی ہین کراس کا مرعضود كيف واسكك ووسهاعضاك وكيف كينفني كروسه مثلاً قامت برنظ مطيعاسيك توايسي وانتكى بيدا جوكهجره كبطرنت أكحه المحانيكي احتياج مذريب - بادشاه نے خوش ہو کر حکر دیا کہ ایسی عورت کلش کھائے۔ مُقِّرب کوبہت لاش کے بعدا کے دیتان کی ارکی ان خربعی ن سے موصق

ملی اور اُسکو حرم سلطانی مین بیش کیا. بادشاه بهت خورسند موا ارطی سک دار تُون نے دعویٰ کیا تو با دشاہ نے علما کوجمع کرکے حدّثرع اپنے اویر جاری کرنے کا حکم دیا۔ دا دخوا ہون نے فراد دائیس لی اورائس لوکی کا حريم لطاني بين رمبنا موجب سعادت لتمطير لنكن أسكح بعدس سلطان ثي عورتون کی جنجو ترک کردی پر

سلطان محل كي فرلطف صحبت مين ايسامحوتها كراكيب كخطيس زياد كخت سلطنت يرقيام نه فراتا تفاءا وكهيم ليهي مفقون محل سنه براً مرمنونا تفاليكن انسکی نیک نیتی ا<sup>ا</sup> و راستکے لمبند ہمت ! پ کی پرشکوہ حکومت کا ثمرہ تھا کہ یہ عياش! دشاه ۱۴ سرر سندر إست پرشکن ر دليکن په تومک من کودې کېڅا بونى نه الوه ككسى حقد بركونى دشمن تعرف بوسكا وس كاتمام عهد حكومت أمن وعا فيت يين لسر بوا-علوم وفؤن يصنعت وحرفت بين تراتي بودلي اور دار السلطنت <del>ما نظر</del>سف وهء وج حاصل کیا که تمام مبند وستان کاعظر کھینیج که اس كوميشاني فلعيدين حيع موگيا-

شيخ عبدا لتنشطاري حفون فيسلساع تقيد ببطامبركومن وسانين رواح دیا اسی عهد مین مأنظ و کو دارا لگال بنائے ہوئے تھے۔ آپ کا سلسلانسب چند واسطون سيحضرت شيخ شهاب الدين بهورد بي وحة دلير عليه كاب بيوئيتا ہے -

دعوت اسا۔ اذکارا را ور ورزش اشغال بین وحدعصرتے اس کے الیفات سے ایک رسالہ لطالف غیبہ لطان غیب الی کا الدین کے اسم گرامی سے معنون تھا۔ اور اسپین سرار تو حیدو حقائی آلی کوشرے وسط سے میان کیا تھا۔ کوش کرشا ہے جب برسلطانی لباس اور ہم الہون کے برن برنوجی وردی ہوتی تھی۔ اور اسی شان سے علم اعظاتے ہوئے نقارہ بیائے میں میں میں کرتے تھے جب شہرین بونچے وہاں کے شایخ کو بیام بھیجے کہ کار تو حید کے معنی اگری کی شخص جانتا ہو تو اس سافر کوتلیم کوبیام بھیجے کہ کار تو حید کے معنی اگری کی شخص جانتا ہو تو اس سافر کوتلیم کوبیام بھیجے کہ کار تو حید کے معنی اگری کی شخص جانتا ہو تو اس سافر کوتلیم کوبیام بھیجے کہ کار تو حید کے معنی اگری کی شخص جانتا ہو تو اس سافر کوتلیم کوبیار میں گرانے در تا ہو گئی ہوئی اس در کوشن سے مسل کرے۔

رسے ور تد پہری میں ہیں ہوا تو بہان کی خاک پاک نے قدم کیوسے ایوسی اور در بہین اقا مست اختیار کرلی۔ سوٹ بھر از دوست بیغیاہے شنید اپنجا "ا در بہین اقا مست اختیار کرلی۔ سوٹ بھر مین خاوت خان لا تعین کی طرف را نہی ہوسے اور سلاطین خلجی کے مقبرہ کے حیوبی سمت مزار بنا جیسر آجتاک بجداللہ رونق دتا زگی ہے جھنرت غوش محوالی اسکی مولف جوا هر مسر کا سلسا جیت داسطون سے آپ کاک

پیسته مولانا علم الدین ننرف جهان خیمون نے حرمین شرفیین مین شایخ حدیث سے سند مال کی مقی اُسی اُ من و عافیت کے زماندین السلطنت کی رونق بڑھائے ہوئے تھے علوم کمیا سیمیا۔ دعوات اورتصوری شیک

سخد درجه بین بهاول و دی با دشاه دبلی نیم رنت محد و بازار بین مالوه کا سرصدی پرگذرها - اس فوج کشی کی خبرا بط و کے کوجیر و بازار بین مشہور تھی کی کی کی کوئیست نہیں پلرتی تھی مشہور تھی کی کی کی کہ درست نہیں پلرتی تھی معمق و درانے جرائت کرکے محل سلطانی تک رسائی حاصل کی اور با دشاه کو اس مملدی خبر بهونچا فی اسلطان نے حاکم چندیری کو بهلول کو دی سے مقابلہ پر ما مورکیا حبر کی قال و حرکت سنتے ہی بهلول کو دی پسیا ہوا سالم جندی کی فرج سے مقابلہ پر ما مورکیا حبر کی قال و حرکت سنتے ہی بهلول کو دی پسیا ہوا سالم جندی کی فرج سے کے با دور بہلول کو زرکتیر دیکر ما کوه کی فرج سے کی اور بہلول کو زرکتیر دیکر ما کوه کی فرج سے کلونلا صفی تعدید بروئی ۔

ما بازرگ رام نی سلطان وات کے خلاف اور تا مالوں

مل سیدابرا جهم کے ضلیفہ ریشید میرزنظام الدین قادی عوضیّج تھے کاری کاکون می کاچرانے اود ص یہ آج کے مشن ہوا در مارم و صلح امیلا کا کیسہ بست طراحا زان تقراعت کی خوان مستنے و ارتبا ہے ۱۲ مد د ما نگی اور ایک الکفتک فی کوج دسینه کا وعده کیا مسلطان نے سرابردهٔ مشرخ الحج تھیجا اور خود بھی سفرکے سیسے تنیار ہوا۔ گرحلیا دسلطنت آنے ہوے اور عرض کی کرکفار کی حایت تا از نہیں ہے تونیشیان ہوکر آنو و والیس آیا اور کھر مدت الحرکسی فوخ کشی کا خیال نہیں کیا۔

سن وه مين جبكه سلطان بهت بوارها بوجا تفاانسك هيو في بين منها وسيم مند ولي به من الم سيم منه ورب مند ولي به من الم من منه ورب مند ولي به من الم من منه ورب مند ولي به من الم من منه ورب من الم و مين الم و و بهس ما من آك بطر كتى دبى من وي من ولي عهد كو آبل وسي فراد مونا بطرا ليكن أس في من ربياه سي ابر من كر فوج عن كى اور قلور كا محاص مونا بطرا ليكن أس في من منه بينا ه من المرتب الم من منه والم من منه والم من المرتب الم وعيال سكة قتل كر فوالا منها شاه الدين سنه كر فتاركر ليا ا دراسكو مع تام ابل وعيال سكة قتل كر فوالا منها شاه الدين عفو علم عن و دولي من مرده إيا كيا و عنه علم من تبدكيا كيا اور فرز ند نا خلف من مرده إيا كيا و المنه عنه و المرتب كر في المرتب كيا المنه عنه ولي من مرده إيا كيا و المنه عنه مرده إيا كيا و المنه عنه و المرتب كر بين المنه عنه و المرتب كر بيا المنه المنه المنه المنه و المنه المنه و المنه المنه و الم

یعیش وزن طاکا مرانی کپ کک مخرت بھی ہی تو نوجوانی کپ کک گرید بھی میں قرارِ دولت ہے محال (جیر) اور پیچی می توزند ندگانی کپ کک سلطان غیاف الدین کاعهد کسلست الوه کے لیے اس وعیش کا زمان تھا۔ جفاکش محود اظم کے لگارے ہوسے درختون کے بھیل کھائے گئے اورکوئی نمایان فوجی کا رنا مداس دور میں طہور ندیر پہنوا دیکھنا جا ہیے کہ سرسرسال کی طویل مرت میں گرات کیا کرتار ہا۔

ہم بیپلے بیان کرچکے ہیں کہ قطب شاہ کا چبوٹا بھائی محمود ملا مقدین گرات کر تخت حکومت پر تکمن ہوا آورائسوقت اسکی عمرصرت ۱۹۸سال کی تقی۔ائسکا ابتدا نی عہدتھا می سازشون او رخانہ جنگیون سے و بانے بین صرف ہوا اورائس نے سلطان تھود مالوی کو دکن سے صلح کرنے پرجبورکیا جیسا کہ پہلے بذکرہ ہوچکاہیں۔

جب اس ملن بهت سلطان کی عمرا ۲ سال کی بونی تواس نے فتوقہ کا ویسلسلہ شرع کیا جوہند درستان کی تاریخ بین بہشر یا دگار رہاگا۔
مواسلسلہ شرع کیا جوہند درستان کی تاریخ بین بہشر یا دگار رہاگا۔
مواسلسلہ شرع میں اس نے آور کا بہاؤی فلسر فتح کیا جونا قابل تسخیر
میجھا جاتا تھا۔ اور کا تکن گرات کے درسیا نی علا قدکو زیر کرکے انبی طلنت
کوسمند رہے کنارہ تک ہونچا دیا۔

ہلے بھی اسکو فتح کرنے کی کوشسٹ کی تھی اور نا کام رہے تھے۔ بلکہ قدیم بین مبند وراحا و ن نے کبی اس قلعہ کے سامنے داغ ہزیت برداشت کیا تھا۔ تقریباً 19سو برسسے برقلد ایک ہی خاندان کے تمبصنه بين تقا يسلطان محد تغلق اوراحد شأ ه گِراتي اس علاقه بين داخل موے تھے کیکر ، فلعم کو فتح کرنے کی ہمت نہ طبری تھی۔ تقدیراز ل نے یہ دینوارخدمت جمود کے لیے و دبیت رکھی تھی۔ وہ نبیرسی اطلاع کے الدرك إس بوغ كي راجوت جو قلع ك غياصه كي هاطت يرتعينات تحيرا حابك قتل موسك اورحمود شاه بغيركسي شارر مزاحمت نے گھا ٹی میں گھنر گیا۔ ہاجرگزال حلرکی خبرسنکر بھاط سے پنیچے اُ توالیکن جنگ مین شکست کھائی۔ادرزخی ہوا۔وہ بھاگا تو اِ دشاہ نے اس کے مان *کاما صروشروع کیا - را جرنے طویل عا حر*ہ کی سختیون سے بیخے کے لیے اطاعت قبول کریی اورایک بلری تعدا د جوا هرات اور نقد کی د مگیرعارضی صلح مول لی ۔ إ د شاہ احرا یا د واپس گیا۔اسگلے ہی سال بھرگزال کی طرت فوج مروا نه کی اور راجه برالزام لگا یا گاس نے شاہی نقب اختیار کرکے بغا وت کار اعلان کیاہے۔ راجہ نے پیر اوان ا داکیا اور فوج زرکٹرلیکرورہیں ہوئی۔بادشا وه تام فدييا يك هي لات بين ما چنے والى عور تون كوانعام بين ديديا اور دوسر سال گرنال بر بحيروها واكيا-راجها طاعت كوتيار تقااور حبقدر روسه ملك

جع موسك بطورخ إج ك اداكر في كوستعد تفا كرياد شاه في شرط لكاني كرماج رياست عجدور دس اوراينا لك إدشاه ك حوالكرور يتباس دباجائے گا۔ وہاس شرط کا کیا جاب دیتا۔ جونا گڑھ کے قلعہ میں بناہ گزین ہواا وریا دشا ہنے قلعیر کا <u>محاصرہ شروع کیا جب</u> قلعہ کی دیوارین مسار ہونے لکین توراج نے کرنال کے طعمین بناہ لی میان بھی گرات کے طیلی دَل سے اس سیر بنوا قلعنستے ہوگیا۔اور پڑمت راج گرفتار ہوگیا۔ جبده قيد موراصراً إد بهوي توأس في ندم في سلام فبول كيا خالي ان خطاب پایا اوراسکی اولاد کوات کی اوشابت قام رہنے کا معزراورکن سلطنت ربى-إدشاه ن كزنال ك مفتوحه لك مين ايك شر صطفارًا بد نام بسایا۔ بیے بیرے مقدس عالم بھان آباد کیے عقا باسلامی کی تشہیر کرائی ا ورخد دیجیمی بینیتروقت اسی ملک مین بسرکرنے لگا۔ کے کاصوبہ میان سے قرب تھا وروہان کے باشندے افلاس کے اسكر المسام علاقد من الزلوط الكياكرة عدادشا ه في معمدين اس ملک برحله کیا اسکی مهت اورجوا غردی کا نزازه اس دا قعیرے ہوسکتا ہے كلُّ سكا آخرى كوچ ساڭ كوس كانتا سالالشكريج روكيا صرف. برسوا ر اسكے ساتھ بہون لا اللے استحليل جاعت سے و محي فوج كے مقابل مواا ور بَنَا لَيْهَا يِزِدِي حَيْثَ إِنْ الْكِ سِيلان مِن سَارا لِلْكَ زِيزُكُمِين رُوكِيا ـ إِدِشَاهِ فَ

اینے عامل اور ندہبی عالم اس ملک کی ہوایت کے لیے مقرر کیے <u>اور خو</u>د مصطفاآ با دوایس گیا۔ بھر و بان سے سندھ پرچڑھا بی کی اورد، حام ماک کو تاخت و تاراج کرکے والے آیا۔ مولانا محود سمرقن دي جوعلم فضل مين بيكا نُرر وز كارتصے اور تنكي عمر كا

زيا ده حصيب لماطين بهمني كي لما زلت مين صرف بعاقبا لميني وطن كو داس حاسيم تھے پیمکن بہندری کے باشندون نے تقامی برتمہنون کے کھڑ کا نے سے جها زبرِ طارِيا - مولا تأكوكرفتا ركرك أن كاتمام مال واسياب لوث ليا ا ورا نكي بوی کو کم طربے کئے۔ مولانا اوران کے دونیجے قیدسے مفوظ رہے۔ اور گرتے ٹرتے محود شاہ کے اِس مصطفا آباد ہونے۔ بادشاہ کوان کے حال ہ ترس آیا۔ نوج مین مرہبی جوش سیدا ہوا ا درائسی وقت جکت برحارتو نزوگیا تىزى سے كوچ كرنا مورا با دشا ه دفعته قلعه كے سامنے بهو چ گيا- اسلامي فوج

يكا كي يوارون كرسان دكهكر راجر درواس بواا وربيني كي طرف عيا كا إدشاه نے جکت برقبضه کرلیا اور مبئی برحکه کرنے کے لیے کشتیون اورجها زو بيره تياركيا- كها عا تاب كرمنود في مره بارمقا لمركبا ورميشه الكام م

مسلمان جزيرة بيني يرسلط موكئے راج نے ایک شنی بر بھا گئے کی کوشش لى كروه كولما كيا- اوزر بخرون مع حكوا كم مصطفراً إدلا يأكيا جان وه مولاناً وتيم تندى كي صفورين بيش كما كيا- مولانا كا مال واسباب اوران كاري

وا بیں مل گئی۔ راجاتشہرعام کے بعد <mark>قتل کیا گیا۔</mark> محکث ھو بین با دیٹا ہ کا ارادہ جا با نیر کی شیخر کا تھا بیکا یک خبر ملی کہ بھی قزا قدن نے گجات کے علا قرکونقصا ن ہونجا ٹاشروع کیا ہے اُس فے ایک جنگی بطره تیارکیا۔ نویجی بند دقی اور تبرا نداز حبا ندون برسوار کیے -اور ِ طِوْرُ کِو دُن کا تعاصٰ کیا۔ اُن کے حہا زات گرفتا دکر لیے سگئے۔ اور قزاقون کا سُر کیل کر با دستاہ نے جا یا نیر کی تنیا ری بھر شروع کی-جايا تركا فلعدايك لمندبهاوي برواقع تقارا وراسقدر قديم زمانه كا بنا ہوا تقا كرائسكى تعميركا زمانہ صفحات تا ايخ سے معلوم نهين ہوسكتا -راجیوتون کا ایک گروه اُس قلعه پر قابض تھا۔ <del>راجہ بنی رائے بہ</del>ا کا صاکم تقا اودسا كل مزارج المزدراجيوت أسكى سينه برؤن مهان كوتيا رتي بے قلعہ زلیمی بیلے فتح ہوا تھا اور برہان کے راحا کون نے سلمان بارشاہو اطاعت کی تقی راج نے محود شاہ کی نیت درما فت کر کے خود ہی جنگ مین تقدیم کی رسول آیا دیے علا کولوا اوربہت سے سلا فون کوقتل کراوالا۔ حب شامی نوج بر دده بهدینجی تو را حرابنی حرکت برنا دم بواا و ر عقوتقصيرك ليسفير بهيج - رسول آبادى تبابى سے بادشاه كاغفىئيت تر بوديا عقاً - وه صلح برراضي بهوا - برا دل فرج على لا ينرك داس ك حابهو خي - رشمن نے سواتر سے کے مگر کھے نتیجہ مذب کلا مبنی را سے نے پھر

سفير بهيج اورنهايت ستنت سيصلح جابهي تاوان جنك مين اتناسونا دینے کا وعدہ کیا کردو اکتفی اُس بارکوا تھاسکین کیل محمود کے دل پر کھام بنوا- راجه جان مركه ل كيا-اورعاص ين كواييا عاجز كيا كأن كوفلعه ست مها ما برا کھ فاصلہ ربھ لوائ ہوئی تھمان کارن برا ورفین نے بها دری و کلهانی - گرهنو د کاستاره زوال بریقا - راجوت شکست کها کر بھاگے۔ بادشاہ نے قلعہ کے دامن مک تعاقب کیاا در بھرمحا صرہ شروع اردیا - راجیوتون کے بہترین سسیا ہی تھیل اوائی پن قتل ہو چکے تھے اور الجرائي قلدكي خفاظت سے ابوس تقا جب محود كا غصر كسي طح كم بنوا توراجه في ايني وزيرشيوراك كوسلطان غيانا لدين لجي كي إس فرا د لیکرمان لو و تھیجا سلطان نے امراد کا وعدہ کیا تو مجود آگ ہوگیا رمحا صرہ بیستور مختی سے قام کھا اورخو دایک حب راّر فوج لیکر الوہ کی امرادی فوج کو روك كيا- وه دهار تك بودي كيا توسعادم مداكرسلطان في علما ورشان ملكت كى صلاح سے ايك إسلام سلطنت كے مقا بلدين راجوتون كى امادس الكاركردياب (جياكمينيتران اوراق ين تحريركما جاچكاب) ووه حاً يَا يُركِو وابس كَما ا ورعهدكرليا كربغير فلعه كوفتح كے اُسكے سامنے سے مربطون كاراني كمب بين ايك عالى مثان سيتميركراني تاكه فرلقيين بر روشن موجائے کہ ا ذشاہ رہان سے بغیر سی قلد کے واپس ہو گا آخر کا ر

سخت جد وحبرسے ۱/ دی قدرہ کی میں کو فاحد کا صدر بھا کلک سلمانون قبضہ میں آگیا۔ راجوتون نے دنیا میں کو فی حکم اس کی نہ دکھا اور بہ تھیں قبضہ میں آگیا۔ راجوتون نے دنیا میں کو فی حکم اس کا بنا نام تاریخ کی خونی خون بر بہ بیشہ سے لیے زندہ کردیا یعنی فلحہ کے اندرجہا بنا ئی تام ال واسباب مع بیوی بحون سے فارغالبالی مع بیوی بحون سے فارغالبالی مع بیوی بحون سے فارغالبالی ماصل ہوئی توگران فیمت برحان نہی برتیا دموے سے میان اور بہا در راجبوت جنبرآئندہ نسلون سے مقرن جمیشہ تحسین وا فرین کے چھول نشار کرتے راجبوت جنبرآئندہ نسلون سے مقرن جمیشہ تحسین وا فرین سے کھول نشار کرتے راجبوت جنبرآئندہ نسلون سے مقرن جمیشہ تحسین وا فرین سے کھول نشار کرتے راجبوت جنبرآئندہ نسلون سے مقرن جمیشہ تحسین وا فرین سے کھول نشار کرتے اور گھول تھا کہ اور گھول تھا کہ اور گھول تھا کہ اور گھول تھا کہ ورجہا والے گھول تھا کہ ورجہا کی اور گھول تھا کہ ورجہا کی اور گھول تھا کہ ورجہا کی اور گھول تھا کہ ورجہا کی کا دورجہا والے گیا ہے۔

ٹنگسٹ و تے نصیبو<del>ں ہے</del> شے الے میر مقابلہ تو دل نا توان نے خوب کیا

راجبنی رات اوراسکا وزیر دونون زخمون سے چررگرفتا رہوہ۔ انتہا نے نا دستگراندا داکی اور زخمیون کی مربم طبی کا حکم دیا گرفتار بہنی رات با دشاہ کے سامنے بلایا گیا اوراس سے سوال ہوا کدائیسی زبر دست فوج کے مقابلہ میں اتنے عرصہ کک کیون لڑتا رہا۔ مها در راجوت نے جواب دیا کداس زمین برمجھ کو مور دقی حق ہے رہے۔ بیرے میٹیر و کھی کو سبق بیر صاکئے ہیں کہ میں اُن کے نام پر دھتہ نہ آنے دون۔ لہذا جب کے دم رہا ہمنے آبا واحداً کی

مربین کی حفاظت کی اور خدا کا شکرہے کوان کی باک روحین محفکونی بزل اور کم سمت نہیں کہ سکتین اِلمحود اس بہادرا نہجواب سے بہت خوش ہوا را جرى مردائلى كى داددى اورأسك علاج كاخاص بتمام كيا تعلعب پاس با دشاه نے ایک نیاشه محود آبا دنام آباد کیا اوراسین ایکنی بصور مسجد بنوائ مبلك منبر رالفاظ "خطبه ومنر" كخرير تقدا ورأتضين الفاظس مسحدكا سال تعميرتها عدة المجددريافت موتاتها-جب بنی راے نے فسل محت کیا تو اِ دشا ہ نے کو مشمش کی کررائی اورأسيكا وزيردونون سلمان موجائين توهيان كاعلاقم تضين كي سيردكويا ط ي كرد ونون ن الكاركيا ا وترم كها في كهنديل مرسب سے موت برجها مبترہے۔ إدشا « نے إن دونون كوالك الگ قيد كرايا اورا صلاح خيالا كي معى كى لىكن جوبها ورا بنيدال وعيال كومك كى حفاظت يريت رابن ار ملے تصابان کواسایش دنبوی کے لیے کیو کرفروخت کرسکتے تھا ماکا تعتب نتهى روزبر وزرمه فالميانك كالبعن الكين لطنت فياكن دونون كوقتل كرا ديا وركبات كى تاليخ براكب نهايت برخاد مبدلكا إ!! ك زيردست زيردست آذا د گرمراکیا اداین بازار محود شا و کے نام کے تام ہندی ستان ارزاتھا۔ جند موداگردہی

گرات کی طرف آرہے تھے راستہن مالک مود کے اہرایک ہنڈر دار اُن کو کو ط لیا۔ با دشاہ کو خبر بوئی تواس نے دریا فت حال کے لیے قام بھیجے۔ لاجہ نے نوراً سوداگرون کا اسباب دابس کردیا اور با دستاہ کو

اردون وربیس مرسان کی تاریخ بین بالیک نئی قوم کا نام نظراتها ہے اب ہند دستان کی تاریخ بین بالیک نئی قوم کا نام نظراتها ہے جور ذکلی"کے لقب سے یا دکی جاتی ہے۔ بور تنگال والون نے ہند توالی بحری راستہ دریا فت کر لیا اور سین وجو مین ساحل گجرات برقدم جانے کی کومٹ میں کی قسطہ خلنہ کی ہا اور سین کا میں ملطنت اسوقت معراج کمال برختی اور کئی اور کی کومٹ میں تو مت سے بورت کا دل لرزتا تھا۔ فرکمیون نے ہند وستان بن بنے کا المادہ کیا توسلطان روم نے لیے ایک سردار البحرسین کوجنگی جہازات کا بلرود کی المادہ کیا توسلطان روم نے لیے ایک سردار البحرسین کوجنگی جہازات کا بلرود کی المدہ کیا توسلطان روم نے لیے ایک سردار البحرسین کوجنگی جہازات کا بلرود کی تو تا ہے۔ بند وستان کی طرف روانہ کیا تا کہ بورگئیز کا قدم اس ملکین کی توسلے جرائے اس ملکین کی توسلے ہیں کی تاریخ کا تاریخ کا تاریخ کی تاریخ کا تاریخ کیا تاریخ کا تاریخ ک

ورستشميه رميل كالإداجا-پورٹگال کے میوزخ کتے ہیں کرعرب بین جالات بنانے کاساما نظ الهذا ترکون نے پورے سے لکو می بیجی جواونٹون برلادکرسونز کے بولناک رنگیٹان کوعبو رکرتے ہوئے <del>قاہرہ ہ</del>ونخی اور وہان اُس م ا رکیے گئے حنکہ لیکرا میرسین بیندرہ سور مین کا سز کیب ہوا۔"جول" بندرے کی باس تھا دئی بٹر بسيمقا لمرموا وككيون كانشا ن بردار حباز حسكى لأكت كأتضينا أسوق كرورروميه كبياحا تاعقاغرق مهوا ورأس حهاز كاكوني الرمجي زنده سلآ پورتگال کا قدمر مو<sup>ر</sup>خ اس کری جنگ لے کہتے ہیں کرہا رسے اہرا دمی صابع بوسے اور قبل ون کا بطرہ فرار ہوگیا اوراس بجری کامیا بی نے با دسشاہ <u> فرايوزا - جلد ا - حصر سر باب ۲</u>

یہ بجری اطرائی ہندوستان کی تواریخ میں اور کھنے کے قابل ہے گر افسوس به كهار مه وطن بارس قديم جنگ كوبالكل فراموش كريكے بين أسوقت مندوستان كيم مسرسلاطين بن كوني إدشا ومحودشا مك مكركا نتها واسكى بجرى نوت لاجواب تقى - بترى فوج كارآ زمود ها ورشرار كقى اوران هب سے بره کرے کا قبال برم بن کسکے ساتھ تھا سے مرجو برائے سے خواب ديجها تقا كه بني عزبي عليه إصلوة والسلام ني اسكونفيس فدا أيكال بي بن اوراس خاب کی میروانشمندون نے یہ کی تھی کہ با دشا ہ کوغیر عمولی فقط نصيب مون گی- پرتعبير بالكل صحيح بولئ ا و تيمود شاه كي فوت بازوسے وه سخت مهات انجام كوبهو خيين جرسى إدشاه اسلام نے اسسے سياحل نهى تهين كُرْنَا إِنْ جَا يَا نِيرِي فَتَح فِي أَسَكُو "بَيكُرا" كَا طْلَاب دلا إِنْ بِنِي دو بہاطری قلعون کافتح کرنے والا۔ اور النیخ کے صفون بروہ اسوقت ک "خودشا مبكرا سى تا راجانا ب- بورنگيري شكست قديم اسلاى مورخون كي نظرين زياده وقعت شركفتي بوليكن مبيوس صدى عيسوى ين بحرى الإان كے خطوات اور اسلامي سلطنتون كى بحرى كمزورى سے جوآگا ہى ر كھتے ہيں و وارس كاميان كى گرنال ورجا يا نېركى تنيرسے كم عزت خكرت كيك الولوز محمد وكي الفسا من يرستى كايه عالم تفاكر فنه مريد وأسكراك مقر ورباری نے عضہ کے جس میں آیا۔ لیا ہی کوئٹل کردیا اور تصاعل

اسپر حارکیا تیام ہمرا ہی خوف سے بھال سے طربا دساہ سے ہا استقلال ہو جنیش نہوئی۔ اسکے ہوش وحواس درست رہنے اورائس نے الحقی کوانہ بھالے سے ایسا زخمی کیا کہ وہنچتا ہوا بھاگا۔

مواقع من سكن راودي إدشاه د ملى نه اپنے سفير كرات بھيج

اورهمودشاه ی خودمختاری سلیم کری-شاه اسهٔ عیل صفوی با دشالی بران خی کیمی این و بهت کیمی این و بهت کیمی این در از کیمی سیمی و باریا بی کی نوبت خاصی کار مرد مضان سخانی جروب منالی میمی کار مرد مضان سخانی جروب سال کی عمرون بها در محد د فازی محموب منطفر محمو و دنیا سے زحصت موگیا-

هرآن که زا د بناچار با بیش نونشید زجام دهرسهٔ کل من علیها فان

## هچھٹا باب زوال ولت خلجی

٤ مرر بيع الثا ني ملن<del>ه ع</del>يم كوسلطان نا حرارين مالوه كتحنت يريعيا عنديرى اورمندسورك صويردا رواى فيفاوت كي اوربب سے امرا المطنت أن كے ساتھ ہوگئے سلطان اُن كے مقا ليرميز كلا سازمكيو کے قریب باغیون کوشکست ہونی *سلطان میان سے ہٹا توشیرخا* ن<sup>جا</sup>گم چنديرى نے دوباره فوج جى كى اورشارى لفكيسے مقابل جوا-اس تب بهی فی غیون کو زک ملی - اورشیرخان ایسازشی مواکه جا نبرنهوسکایسلطان فع اُسکی لاش قبرسے کھدواکر داریرآ ویزان کردائی اور وہان کی حکومت **دوس**رے ك سيرد كرك انذو واپس يا مانجنگي سيه فراغست بون توسلطان ف اینا وقت عیاشی مین صرف کزاشرم کیاشار، بنوایی صاعتدال برسادى مقتول عمائبون سك برواخوا برون كودهو بده وهو شمسك بلاك كيا فزرزى كاشوق ابيا طرهاكه وفادار نوكهي منظا لمرك تختأمش سنن ملكدايك دن حوص ككناره بيها شاب بي را تفالنشكي شدت س يانى بن گركى سار اونظ يان جۇئسىكى قرىيب كمرطنى تقيين اپنى جان خطره يىن

وال کریا نی بین کو دیٹرین - با دشا ه کوحوض سے پیکا لاا درائس کالبا*س* تبديل كياليكن جب نشرأتا هاس درست بهوے در در محموس بعداا وكينرو نے حوصٰ میں کرنے کا ذکر کیا۔ توسلطان اُس قول کو جھٹوٹ مجھ کرنہا تیضینباک جواا وربا دجرد کیکنبرون نے سلطان کابھیگا ہوالباس اپنے دعوے سکے فوت میں بنیں کیا تلوار کھینے کرما رون بلکنا ہ لونڈیون کے سرار طاد سیا من و برمار کیا ان نے کچواڑ کے راجیوتون برحکر کیا۔اور دوسرے سال جتور سے رانا برحراصانی کی-ان د دنون مهون من کامیاب زوا -ليسبوآلو سي بهرت الغنيمت حاصل بوا اورحتورك دا نائي زركتير و کمرامان بانی ۔ بلکہ اپنے ایک اتحت را حرجبو نداس کی لوکی کوسلطان سکے حرم من دیدیا ۔ جوبعد کو ملکوچوری کے نام سے مشہور ہو دی ناصالدین نے اپ یاب کی زندگی مین اطاعت سے انخوا مت کیا تھا۔ اور اَحری اربالاعلا بغاوت کردی تھی اس بیے اپنے لوکون سے خالف رہنا تھا اور فرزنا تھا که وه بھی پر رعالی قدر کی سنت پڑل نہ کرین - الاکیس لطنت سلطان سے بدول اورتنفر تها كفون سنه وليدرشاب الدين كوتيزكيا اورأس ف اند د مسانکل کرفوج جمع کی سلطان نا صرال من بهت مترد ہوات پخسین البيرى أيك ونفعميزرك انطومين قيام ندبيته يسلطان دبى كابساله بالقدين ليكرديهات كشفون كي طرح أن كياسس مين عاضر بواحضرت

ننج کی بشارت دی مشها ب الدین سلطانی کشکیرسے شکست یاکر دہلی کی ط فرارمدا يسلطان كيسرس بالملي توجيرعيانشي كادروازه كفلاسترافياري کی کثرت سے بنجار مین مبتلا ہواا وریا دحود یکہ سے سرد تھاغسل کہا۔موت نے آدیا یا گیارہ بیس جار مینے تحت سلطنے بدنام کرے دنیاسے را ہی ہوا۔ توزك جها بكيري مين كفاسهة كه ناصرالدين نشركي حالت مين حوض مين كرطوا اورکسی نے اُسکونہ ہجا لاہما نتاک کہ وہ مرکبا کہتے ہیں کہ جما نگیجہ ا لمطنت مین مآنشه وآیا اورنا صرالدین کے مقبرہ مین بہونچا توائس-رس مرده سلطان کی قبر میرنگی کرماری اوراسینی بهرا تهیون کویمی ایسا می کنیکا ، اس مذلیل سے تسلی مهری توانس غریب کی مثریان ک*فندوالین* اوران كوحلواكر را كاه نريدا مين كهيينكدي شييرنشأه سورين يحيى حب كمروه مانتج وار د ہوا تھا اس قبر کی تو ہیں کی تھی۔ گرجها نگیرنے انتہا کردی۔ اگرنا صراری شراب خوارِ مقا توجها لمي تجيى سنة العنب كامريد تقاراً أرنا صرالدين عيا تھا توشیرانگن خان کا قاتل بھی ارسا نہتھا۔ اگرنا صرالدین لے اب بغاوت كى توجها كمراس ميدان بين يمي مركاب تفا!!! اخلاقي حيثيت كو في فوقيت جها نگيركونا صالدين بيرجا صل ينطقي جزاسك كه اكبرك فرندير إب كي قتل كاست بنهين كياكيا تفافظ براكوني معقول وحداس ميناور وحشا ندحركت كي نهدين موسكتي جرجها مكيسساس وقت سرزد وي - اور

ا مُند نسلین اسکی بیرها قدین بهیشه نفرت وحقارت سے دکھیں گی رنگیا بادشاه ۱۱ کرج قم ما نطویرقالبض ہوا ورغرور<u>ے زمین پریایون نی</u>لط يا در مطوكه كل تم بيمي زيين كابيو ند برسك اور تقارا تاج وتخت كسي وسرى توم کے قبصنہ میں آئے گاکیا تم خوش ہو کے کا اس قیا لمند جانشین سے الدم مخارى بريون كے ساتھ ويا ہى سكوك كرين مبياتم في اسيف پیشروکے ساتھ کیا ہے سٹرم! شرم! اسٹرم!! " \_\_\_\_\_\_\_ کے سٹرم!! سے اسلامیان کی وفات کے بعدائس کا تیسا بیٹیا تھود باب کی وسیت مطابق سلطان محودثانی کے لقب سے تاج سلطانی کا مالک ہواجبشن تخت نشيني دارالسلطنت مانيط ومين ومهوم دهام سيمنا يأكيا اوربياسس كلف كى آخرى مهار تقى - شامى جارس كے ساتھ د ، ٤ ما تقى جنير ذر لفيت کی محبولین بڑی تھین شرین گشت کرتے تھے اوراس سے ثابت ہوتا ہے كه نا صرالدين في با وجود كثرت عياشي ك نذا با في دولت برياد كي تقي اور نرشا بى خزائدخالى كيا تقاء اكي من درسنت رائونام نوعمى سيمهودكا خدمت گذار تهااب ده با دشاه موا تواسطا دید به طرصا -امیرون نے سازش ی اوراُسکوقتل کردیا بعدازان ایک دوسرے شیرکوجبیر اِدشاہ کی نظرعتا تهى الزام بغاوت سئتهم كرك جلاوطن كرايا مانط وسك كور نرمحا فط خان برسر دربار إدشاه سے كها كا اس كا برا بها في قيد ب اسكومل كردا يا درية

سلطنت خطره بين طيب كي سلطان كومحافظ كالسناخان وليحدنا ليند بواا ورائكو سزادی محافظ زخمی بهو کرمجها کا ا وراینے بجرابہون کوچم کرکے علی شاہی بر چط صالی کوی دوسرے امیرون نے محافظ کی ا مادی ا درجیور موکر با دست ام کو تلدس إبروانا بارمانا بارمانا بالماريه بوالمان فايسا دارا ککومت محمورا - اميرون فيشراده صاحب خان كوفراد فاندت مکال کرادشاہ بنا ! اور حیرشاہی اُن کے سرور کھالیکن ملطان عمو وتلعتہ المرضية الى عما- ايك بها دراجيت منى المدام الكي عايدت وستعد ہوگیا ۔ بہت سے رہمیں ملطان کے باس تیں ہوسے۔ دار اسلطنت برحلیکیا میار مدنی راے کی بها دری سے اغیون کوشکت بودی شهزاد مصارفان اور محافظ خان کرات کی طرف مجا کے اور سلطان تحوال علاجر میں دوبارہ تخت كاهن داخل جا-اب مى اسكاطان برسية رياده مادى بوليا اورجى سلمان اميرون بربادشاه كى نظرعنا بت تقى أن كونشل كرايف لگا-الاكبين للطنت في فورده موكرشراده مفرد ست اسويهام شروع كيا ألك وضى سكندرلودى كياس بعرق عي اوراكسكونه بي جوش دلاكر شزاده صاعلت کی امدادیراً تھا دا۔ مرتی راسے کی حکمت علی ا ورجو انروی سے صاحبے ان اوربا دشاه ویلی کی کارر واکیان بے سودٹا بریتی ہوکین ساجوتون کا انٹر روز بروز برصف لكا مسلمان البرنيكي بريم كافتل بورن الكراك

مكانات لوٹے جاتے تھے اور جاگرین ضبط ہوتی تھین ۔ تام سلمان سروار جنھون نے نا <del>طرارین وغیا ہے الدین کے عہدمین ٹیک</del>نا سیا بُ حاصل کی تھین تبہ تبغ ہوے اورا کی جگہ راجیت مقرر ہوسے پر یون کا اکھا کوہ جو سلطان غیاف الدین لے حرم سراین اکھا کیا تھا مرتی راسے اوراس کے همراجيون كرتصوت بين آيا قديم طرز حكوست بالكل تبديل جوكيا ديواني اور فوج کے اعلی عهدون بریاجوت نظرانے سکے جب نویت یہان مک بوغی کیسواے سلطان کے ذاتی خدشگارون کے کوئی ابل کا رسلمان ندرا اور سلطنت کے کل عیبغے ہناؤی ن کے ہاتھ میں بہو پٹے گئے تویا وشا ہی آگھین كفكيرا ورأس نے راجبوتون کویک قلم موقوت کرنے کا ارا دہ کیا اُس زیانہیں قا عده تفاكرجب كوني لملازم برخاست كياجاتا تفاتوآ قاأسكوايك بطرايان كا دیتا تھاا وریہاُسکی برطرفی کی علامت ہوتی تھی سلطان نے ایک ٹوکری میں حالیس ہزار برطیب یان کے منگواکریہ <u>نی را</u>ے کو دکھاسے اور حکم دیا کہ لیجوا لوتقسيم كرديه جائين راجيوت بهت أزرده موسه ا ورتجوزك كسلطان محود کو مخت سے اوار کرمدنی راسے کے اوا کے راسے رایان کو الوہ کا یا وشامنا وی مدنى رائسي وانشند عقامس ني كها كركوات خاندليش و ردكه ت كمسلمان إرشاه متفق بوكرالوه برحمار كسنيكا ورمكو ذلت نصيب وكى اس ليه بهترب كمقم لوك با دشاه سے اپنے تصلی كى معانى الكوا ورعوض كروكر د و كرو توف

نذكرك به تركيب كاركرموني با دشاه كاغصته فروم وكيا اور مبثيتر راجيوت آني عهدون برقام رسب اسکے بعدکسی سندونے با دشاہ سے گستانی کی اور سلطان نے نا را طن موکر مرنی رائے سے قتل کا حکم دیریا مرنی رائے زخمی بوكركها كاا درراجيوتون <u>سن</u>تعق بو*ركول سلطاني ليرحلكيا سلطان ص* سولهسوارون اورجند ببيا دون كي مردست أس انبوه كے مقابل ببواا ور اینی بها دری سے ان سب کو بھا دیا۔ اس واقعہ کے بعد اگر چے ظاہرام فی آ سلطان كانطيع رالكين درارجات وقت انيساته. • ه آ دى حفاظت کے لیے ابحا تا تھا۔ اس کا رروائی سے اوشاہ کوخطرہ بیدا موا۔ ایک ات صرف ایک سوادا ورایک بها ده بمراه لیکروه قلعه ما نطوست با بزنگل ا در گھوطرے کی باگ نہیں روکی بیا نتاک کہ کجرات کی سرحد میں داخل ہوگیا رہے دور الوقع تقاكراس برغبت فيسلطنت كوالوداع كمي أسوقت كجرات مین نظفر نانی با دشا ه عقاجهاینه باپ محدسگره کی و فات محد بعد: م شال محدم کو تخت نشین بوا تھا۔ عبوس کے دوسرے حدیثے بادشا ہ ایران كے مفيركو بار ما بی نصبیب بردئی تقی حصیكے ورود كا تذكرہ ایخوس باب مین کیا جا چکاہے مقورے ہی عرصہ کے بعد شہزادہ صاحب خان مالوہ سے بھا*گ کرائسکی نیا*ہ میں آیا اور با د شاہ نے عزت سے مکھاتھا صاحب<u>ان</u> اور مفرايران بن بهت دوستي موكني الفا قاسفيركيم امهون ورصاحا

ىلازمون بىن كىسى باستە بىزگرار مېدىئى قەرل باشو**ن ن**ىغ يېنىد **بون كوخوب بې**ليا-اور بہت سے ایسے لوگون کور تنی کیا جواس کمرارے کھ واسط مرکفتے تھے۔ بله ی شکل سیها من قام موانیکن شنزاده شرمنده جوکر فحوات سیما گرگیا -عمير راس راجدايه وسفركشي كي اوروب جوارك اسلامي علاقي کو دشن شروع کیا اس خبر<u>ست</u>خصیناک ہوکہ با دش<u>ا ہ اید</u>ر کی طر*ت طریعا ۱ ور* تهم راست كتا مرفى كامكرديا- راجه في بيلكرك باطون بن یناه لی اورایدر کی حفاظت کے لیے صرف دین اجبوت رو گئے جنموں نے نها بن استقلال عدما ليرايها تك كروم فيل بوك- اورايدر إرشار كي في الكال بياني عاديا و عدايات من المارين الما و مے حقور میں جھیجا، تصوری مواتی جا ہی سنو کھو طرے دور دولا کھ سکر لطور تا وا ن بیش کیے با دیٹا ہ نے نزرقبدل کی اورائس روپیرسے قوج مرتب کرکے مالوه برحار کرنیکاارا ده کها با دشاه دهارک قریب شکارمین مصروت را اور فوج ناکیج کم برصی را جی تون سے ایک لطانی بھی بو فی حسین طراتی کامیا رہے گراس عصرین راج میم رائے مرگیا اورائسکے اور کے کو حقور کے رانا ما مكاف من دول كرك ان داما دراس كل كوا مررى كوست يرفام كرنا عالم- اوشاه مالوه مع الخركسي مزير كارروائى ك وايس يا-اورافي أي فوي مسان كوراسك في ماليان تعيما اس سردار توشكست بوني اور

را سے مل کی طاقت امیرر کی ریاست میں قوی ہوگئی ہرطرت راجیو آون کا نرور طرحه ر انتها اور بادشا ہ کے باس ملمان ظلوموں کی فرا دیں بھونج رہی مقین کر سنطان مود ان مدنی داست کے نوسات وار پر کر کرا ست كى سرمدىد بهري ينظفر شاه في ترسنيدا ورسل برده سُن يا دشاه ما لاه كيك بهيجا ( دراً بني أبرا دسكم سيما يني كل نوج ليكراً بأ- دونون با دشاه مالوه نتم كرت كى لي بره مرق راسه ف استه لطب كو قلع من هيو قراا در علما ورو سے جنگ کے لیے دھارتا کا جی اسکو گات کی وہی قوت کا تلازہ ہوا تولونا بریکا ریجها اینی فوج کا بنتیز مصدفلسه انبوک خاطت کے لیے بھیجہ ا اورخود مالوه عيور كرحتو كري طوت كما تاكدرانا سائكات مداليكر كوايتون كا ىقا لمەكەپ، يا دىشا بىي نوج دھارىك سامنے بېرىخى توقدىم دارسلطىتىك انے کھا کا کساکھولد ہے۔ دونوں اوشاہ نیرکسی زائمت کے ایکورک سائن بهو في اورأس عظيم الشان قلوركا محاصره شروع كيا جسكواسونت كك كوني بزور تشيرن مركه يا خواكني دِن محاصره قاعرر إا ورقلعه بيا ترسر جوا-مرى داست كا خطائ بيني سك ام الكراك وسين ك قليمين شك رمو-ما ناسانگا او وافرى راجو تون كوجلى كرك تفارى مدكوا تاب بينيان خوش ہور جالاک عصلی کا بیام بیجا اور پرشرط لگانی کا یک مدیند کے لیے عاصره اعلاليا ما سئة اكراجيوتون كه بال يج قلست كن سباكين.

مظفر شآه كواس قول براعتبار زخا گرارس زنشه سے كدا جيوت إدث ه مالوه کے اہل دعیال کو جو ہنوز قلعہ میں تھے قتل مذکر والین پیشرط منطور کرلی اوراینی فوج میل کے فاصلہ براجادی ، مون کک لطانی بندرہی مگرجب بادشا من دیکیا کرفلعہ کے یاس التحدید ان کی آئرفت بہت رمتی ہے اور سر مجی ساكررانا مانكا فوج ليے بوت اوجين سے جندميل كے فاصلة كم أكياب أس نايني فوج كالك حصدرا اسانكا كاراسته روكن كوجيجا اور قلعہ کا محاصرہ کرزشر وع کردیا شمن کو دھوکہ دینے سے لیے کجواتیون نے مسلسل بهررات قلعه كي فصيل رسطير صيان لكانيكي كوشسش كي اورجب محافظ جنگ کے لیے ستور ہوے تو ترکھے مطا کئے اپنوین شب کو کرا تیون نے فرزه رحاركر ديا سطرهان لكاكر فلعدى فصيل برطيعه تكفا ورمحافظون سك موشار مون مصر كيك عفاظك يرقبضكرليا - برى خوزر الوائى مونى -أتمين الزاراجيوت قتل بوسه اور بأنط وكا قلعهلي مرتبه زورشمشير فتي موا-راجونون نے کو بی صورت مفرکی نہ دیکھی توجتا بناکرانیے بال بحون کو مال اسبأب سيت جلاراا ورحلة ورون سے مقابل موكرا بني حانين مين سلطان محود فوج کے نیکھے تھا جب فلعہ نتج ہوگیا تونطفرشا ہ کے اس آیا۔ اور فتى كى ساركباد دى - بهادر منطفر في حواب دياكة مجها وسخت جنگ كزايرى لیکن میں نے یہ لوان آپ کے لیے کی ہے ۔ آپ کا دار اِلسلطنت میں کی

والين كرتا بون يهكر با درشاه كرات في قلعه ظالى كرديا .. دوسرے روزسلطان کو انداد میں عمور کررا ناسانگاسے اولمنے کے لیے ا د جبین کی طرف بوصا - را تا کو ما برا دیکے نتیج ہوجانیا در نظفر کے نقل وحرکت کی خبر الی تو وه چنوطرواس جلاگیا سلطان نے مظفرت محواینی داراسلطنت مین بلایا در نهایت وصوم سے اُسکی دعوت کی با دشا ، گرات کا لوہ کے تحت پر بیٹھا یا اور خوداً سکے سامنے عاجزی ہے کوٹے ہوکرخا دیون کی طرح کھا ناکھلایا۔ دہو فراغت کے بعد بیش قیمت تحالف یا د شاہ کرات کے ندر کیے اور جب ایڈو سے رخصت ہونے لگا توسلطان دھار کا کسکی ہمراہی میں گیا۔ دوئیں ہزاد نتخف گجراتی سواراینی حفاظت کے لیے مانگ لیے۔ با دشاہ گرات ک<del>ی مرس</del>ح محود کو داراسلطنت واپس مل گیا لیکن چندیری اورگگرون کے متلع ا بھی <u>اک مہ نی راے ہے کے</u> سیا ہیون کے قیضے بین تھے۔ اور پھلسا رائیین اورسا رنگیور کا علاقدا کے پور بریسلہدی نام کے تصرف میں تھا جوکسی زما نہ من سلطان غیات الدین کا دربررا تقا اوراب باغی بوگیا تقا سلطان نے إن علا قون كومستؤكرنا جا { ا وريبيك گرون كے قلعه كى طرف گيا - مرنى راسط رانا سانگا سے مدلیکرمقا بلہ کو آیا۔ الوہ کی فوج جسومت تیزکو ج کرکے گردن کے سائت ہوئی توسلطان کومعلوم ہواکہ شمن تھی قریب ہے اورائس نے قدراً جنگ کارا دہ کیا۔ گرات کے سیرسالار سنے جوسلطان کے ساتھ تھا اس

تجرزت خالفيت كي ورجها إكرسارالشكر تعدكا مواسبه - اسوقت لواني كرنا مناسب نہیں کیکن با دسٹاہ کے مزاج میں عجلت تھی اُس نے بہادری کے بخِتْس مِين فوع كَنْ شَتَّكَى كَي مِجْهِ بِرِوا مَرَى اور معَّا راجيوتون بِرِحله اور بوا- راجيّز روتاده جنگ كشيار تق - اور ... و بزار سابي أن كساته عقم الوه كالشكرتياه بوا- ترب قرب سبكراتي قتل بوس اورباد شاه كساتم عربت دسل موادمیدان مین ره گئے اس نے بھر برواه ندکی اورا نیوم اورا کی عِيرُ ولا إكينها د مناه الكرني كي إس من بيتروق زمل كا وه دین ہراہی بھی کش کرمرگئے۔ یا دشاہ زخون سے جورتھا اورائے برت خون سے قوار سے بہت میں ایک اس مالت میں تلوار مال نے سے فاقل منقارتام راجيدت أسكى بها درى سيتعجب تقد اوربعين لوكضيال كن لك من كري دي العود ع- اخركار عالم عفلت بن مود سَيِّرُ وْال وَرِيْدَه كُرْفَتَا رَبُوا راناما فكا اُسكوع سَد الشيْفيرين مد كياز خون كى مريم يلي كى اور بنات خاص أسكى تياردارى ين عرف را - إرقى كان وركاه من أرجل كانان دياما المجين يه بروس سلطان من كرك ملما كياها جب ك شخر ندل موس ماناسانكا في تاج ما آوه اوركرين درص دغير فيمتي جوابرات أس يت هيرن يد اور منظ وبهنجا دياب يتمييزموجي تفاكراس بالخيت سلطان كوابنا كعوايه الماع

دایس ملا- مورّخ اس واقعہ کو گھتا ہے تواس کا قلم کرات کے بادشا ہو كاطرزعل مغلوب راجيوتون كے ساتھ بادكركے شرمسے سرتھ كاسے ليتا ہے حقیقت بہہے کہ سلمانون نے مندوستان ہونیکر فیاضی اور عالی مہتی کے اوصا ت فراموش کردیے تھے اوران کے با دشا ہون کے افعال سی سرآ مستحق تھے جو میذروز کے بعد الک دوجان کی سرکارسے دی گئی۔ "رح كرتاك تخصير عي رحمكيا حائے"" دوسرون كے ساتھ وليا بىلوك كجايندشالان جماقست دار زيونشك حمرتا بداسفنديار سمین ک ارندالین وخشت ختک کرخز نام کسی نرکشت را ناسائیگاکی شرافت سے سلطان عمودی جان کیشی ہونی لیکن طالعہ وک بنيا دہل حکی تقی اضلاع پر ختاعت سردارون کا قبضہ تھا۔ جوخو دختاری کے دعويرارهم اورالوه كالبترن علاقه مدني ماسى اور المدى يورسيك تعرث بین تفارلک کی آمه نی گھرط گئی تھی ا ور قوجی توت نها پیتانسیف تھی۔ نا عاقبت اندشیں لطان کیاہے اسکے کررعایا کوراضی کریے اُن کے تلوپ پرسکه جاتاً اب بھی اس وہم ین گرفتار تھا کہ لوا رہے تر ورسے ملک سے حکومت موسکتی ہے اُس نے امیردن اورسردارون کو دیمن جما کسی کودو بنانے کی کوشش ڈی اور تراقی میں سندی پورسید مرحل کرتے

تله چیپن لیا کیکن پیطا تت نه تقی کر تقبلها اور راسیسین سے سله دی لونكال سكتاء ياجنديري كے ليے مدنى راسط سے اطرابا - راجوت ابنى كهوني بهدني سلطنت وابس ليني كوتيا ريقه اورشالي مبند وسنان ين كوني قوت را ناسا نگا کے مربعابل نرکھی۔ بیجا یک زمانے نے کروط الی مغلیم كى بنيا د قا مرم و نا ورا بيانى راناسانكاكو يا نى يت كے سيدان ينكب وكمريا حبوتون كى روزا فزون طاقت كوروك ديا-رس الماغيبي كيصلانو وك فالمره بيونخاليكن مالوه كي با دشا هي حوحالت نزعين گرفتا رئقي آب حيات مگم قطون سنجيى زنده نهويكي - اور نيصيب سلطان عمو دين منظفرناني بارشاه موت كومالوه كي تخت يريخهاكرو فال بذيحالي تقي أس كالترظام ريوا يسلطان منطفر الده سے وابس یا توسعلم ہواکررائے مل نے سبلنگری ساڑیون سے بھل کر إدشابى علاقون كونقصان بهويخا ياب إدشاه كي نيت تفي كردائل كوكرفتار كرك بهيشك لياسكي فودسري كاخا تدكردك كمرايسي عرصدين تحوظجي كو راجبوتون سے شکست ہونی اور گراتی سیا ہی جوسلطان کی ہمراہی میں تھے فتل بوسے منظفرشا و نے فوراً اپنی فوج اسکی اما دیے لیے روان کی اُسکا سوار را ناسانگا سے لوا ا وشکست یاکرا حمآیا وی طرمن ایس آیا را ناکی ب بطيقائي اورائس نے جوات کے علاقون کو پھی تباہ کرنا شرم کیا یاد شاہ نے أستنك ويركر في كسيك فتوه جائب كالاده كيا كراكمية في سرداد ملك وسلطان

نانع ہوا اورعوض کی کہا دشاہ کا برات خاص میدان میں جا تاخلات شاہ ہے آخر کار ماک آیا دایک الکرسوار اورسو اتفی لیکردانا کے مقابلہ کو گیا، ورحیور کے علاقون کوشاک بسسیاه کرنانسروع کیا۔ مراسا، دوگر بوراور بانسواط ہوتیاه كرك وه سند سوركي طرن برها ا در را نا سانكات مقا بدمے بير مندسورين ٣ ميل ك فاصلير خيد زن بوارانان إدشاه كي اس مفيح علي كل ورخواست كىلكن شرائطا طاعت لك إناكه الكوار مرين اورأس نے مندسور برقيضه كركينيكا اداده كيا يسلطان عموقطي جواس عرصدين تنديوت بوكرراناكي قييدسية عينوط آيا تفاتيكيليا حسان كو فرا موش كركه مجراتيون كي مدد كوآيا اور حلياً ورسوارون بين بالمهم رقابت بريام وكري ملك ايا زسني راناسانكاكا بام صلح متناوركرليا كرما وجودائس معابده كسلطان محود في مانا كے لئكر رحمالرنے كا اراده كيا . الكيا إنسنے شع كبا- اورجب د كھاكہ أسكى فهاليشس كاركرنيين موتى توايقي فوج كومندسورك سامن سيهناليكيا ب سلطان ممود کوبھی محبور ہوکر ہا بلو و ایسے ایا بلا منطفر شاہ اس مصلح معضش بنهوا - اورأس في قصد كما كرا تنده سال بنا شاخاص الا يرعلكري للك اليا زكواس ارا ده كي خبر سركيني اورائس فيضيه طور بررانا كواطلاع كريى رانانے اپنے اور کے کوفیتی تحالفت دیکر بادشاہ کے پاس جیجا اور عاجری سے ا نیے ملک کے لیے اُس کا خواستگار ہوا۔ با دشا ہدنے را ناکے لطبے کوخلاتی ا

ا ورصلح منظور کرلی حِیتوٹیکے را ٹاکوگوشالی دیکر با دشاہ نے دہتی کے شہنشاہ سے لط نے کی ہمت کی اورارا دہ ظاہرکیا کہ وہ ابراہیم لودی کو تخت سے الله رُواسِكَ بِها بَيْ جلال خان يُوسلطنت دبلي دلاسئ بكُلها بيني فوج كاايك دستہ جلال خان کی ا عانت کے لیے دہل کی طرف روا نہی کیا گراس مہین سرخرد کی درنیکنا می حاصل ہونے سے قبل ہی! دشا ہ بیار ہوا اوراُس کے م ص كوطول بوين لكا وه اين الإسكه بها درخان كو وليعهد بنانا جابهنا كات لیکن وہ لوکا دہلی میں تھا اور با دیجہ ڈللبی کے باپ کی خدست می<u>ن حاضر</u>ہول فوج كاايك حستهشمزا ده سكندركا بهواخواه بناا ور دوسسراشنرا ده طبعناك من نشین کرانے کی کوششش کرنے لگا۔اگر بہا درخان اُسوقت بیو نج حا تات با درشا ه غالباً اُسی کوسلطنت کے لیے نا مزدکرتا حب وہ نہ کا اُوج عہدکے دِن دوسری جا دی الاول مُسَ<mark> 9 ج</mark>رکوسلطان <u>نے ش</u>ہزا دہ سکندر کوخلعت ولبعهدي سيسرفراز فرايا- اور دوسرس روز تحبين برس كي عمرين بيلة ه سال حکومت کرکے عالم بھاکی طرف را ہی ہوا۔ مورخ کھتے ہیں کہ نطفر سنا ہ منصف ایا زارا در یا بندشر سیت تھا اسکی خوشنویسی کی دھدم تھی اور قرات كى ببت سى نقلين أس نے اپنے فلم سے تياد كركے حرمين شريفيدين كوبطور ندر كريميعي كقين أس في علم فعلل كي يلى سريتي كي اوراسط عهدين إيران عرب اورروم کے علما کوات مین آکرا باد ہوسے۔ باوشاہ کی وفات کے بعد

اس کا طرا بیشا سکن رخان این با بیای وسیت کے مطابق تحت سلطنت يربطها ليكن چندىسى روزك بعداسكوهادم بداكراك دروس سن میشین گونی کی ہے کہ شزارہ مہا درگجرات کا بادشاہ ہو گاارس خبرسے اُسکو ا يسانغصنه آيا كه نقير كوسسيكر ون كالبان دين ا درا را كبين لطنت كي توبين كرني لكاتام أمرا بزار بوكئے على الك سلطاني جوا كي جبيتي نزادغلام تقاا ورخفرت وسف اسكى بهت عزت طبيطاني تقى ناراص بوكردر إرس كتاركش بوايشراده تطبيت خان غولهونجا تاكرا ناس مدولكر عالى مقا بدرے سکرندرف اسکوزر کرنے کے لیے فرج بھیجی۔شاہی سٹکر کو شکست مونی کرات کی رعایانے اس زک کوبرفالی سمجی ا ورعاد الملائے موقع یا کرا دشاہ کے تتل کے سازش کی فرشنہ لکھتا ہے کرسکندرشا ہنے ایک را ت غواب بین دیکھا که بعض ب**زرگان دین اس سے کہتے ہیں ک**سکندا*س* تخت سے اُتریہ دوسرسے کا حصرت اس خواب سے یا دساہ ہمت پیشان هوا د ل بهلاسنه که لید چوکان بازی مین عروت جواحب تھاک گیا توناشته · كرك سور إأسى وقت چنداركان رياست تركي ومبشى غلامون كوليكرخوا بركاه مین بهدیجے اور با دمشا و کی زندگی کا خاتمه کردیا۔اس برنصیب نے صر<del>ب میلینے</del> ستره دن حکورت کی سکن رشا ه کوفتل کرسے عاد الملک سفی اس سے حمچو ش بها نئ نصيرفان كومحرث ه كے خطاب سے تخت سلطنت پر شھا يا راكين ا

سبارک باددی عا دا لملک نے بادشاہ کی طرنت سے فعتین تقتیم کیں و ترجوشی کے دن ایک سوانٹی امیرون کوخطابات بانے عادا لملک کا دسوخ داقت دا در در سے امیرون کوناگوار جوا اور انھون نے شہزادہ بہا درخان کے یاس جو انسوقت ہندوستان میں تھا خطوط بھیے گھرات وا بیل نے کا احراد کیا۔

مہود خان ایس بیام طلب سے خوش ہو کر گھرات کا عازم ہوا اور وہ مرضان المال سے خوش ہو کر گھرات کا عازم ہوا اور وہ مرضان مسالگ بھو کہ دوالا کے مقام پرائس سے نیاج سلطنت اپنے سرپر دکھا۔ اسطی محود شاہ ٹانی کی با دشاہی صرف ایک جب بیند ساست دور رہی اگر جب مرکومت کا اور قاتو چار مصنے تا کس دیا۔ یہ با دشاہ مساق مربین فوت ہوا اگر جب مرکومت کا اورقاتو چار مصنے تاک دیا۔ یہ با دشاہ مساق مربین فوت ہوا اگر جب مرکومت کا اورقاتو چار مصنے تاک دیا۔ یہ با دشاہ مساق مربین فوت ہوا

## سالوان باب بهادرشاه گجراتی اور دولت خلجی کا خاکمت

مها در خآن سننه هرمین جبکه تحودث دبیگر و تحت گرات برکورل اللکی سبا در خآن سننه هرمین جبکه تحودث دبیگر و تحت گرات برکورل اللک سبار با تقایید المواد و در منظورت و کا فرز ندا کرنست جوگی تسکن اسکی دلیری در کستند منظم کرتخت گرات کوائسکه قدم سے زمینت جوگی تسکی دلیری و انتشاندی اور فرانست کاشر و تقا اور ایک در ویش نے بیشین گوئی کمتی کوسلطنت اُسکے سکے کا فرم جوگی -

ایک روزائس نے اپنے باپ سے شکایت کی کو وظیفه اخراجات کے کم ہے اور گذارش کی کرا سکے عبائی کم ہے اور گذارش کی کرا سکواتنی ہی رقم دیجائے جننی کرا سکے عبائی سکندرخان کو دیجاتی ہے۔ باوشا ہنے مصالح ملکی کومیش نظر کھکر بلندہت بیطے کے سوال کا صات جواب دینا سناسب نہ بیجا اور آئندہ غور کرنے کا وعدہ کیا شہزا دہ کے صبر کا بیا نہ لبریز ہو جباتھا وہ بنیراجازیت باوشاہ کی جبالگیا اور را ناسا نگا کے پاسس جبو ٹر بہری پاران انے بہت جرمت کی لیکن جوالگیا اور را ناسا نگا کے پاسس جبو ٹر بہری پاران انے بہت جرمت کی لیکن شہزادہ وہان میں کیا۔ آسو مت سلطان ابراہیم او دی دربار مین حاضری کیر میواطر ہوتا ہوا دہ تی کی کا اوشا و تھا۔

بایرشا ہ کے حلہ کی خبر تھی ابل ہما سکے مقابلہ کے لیے فوجی تیاری کرر با کھتا بها درخان نے ایک موقع برنغاد ن کے ایک وست پرکوشکست دی اور دبلی کے افغان رئیس جا براہیم لودی سے برواست تہ خاطر تھے شنراڈ كى مبت وجرات دكھ اسكىطوندار بولے اور كوات كے شنرا د وكودلى كے تخت بریطها ناجا ا- ابراسم او دی کواس سازش کی خبر بوگئی ا در شهزاده اینی جان بيان كي سف يعيم توري طرف فرار بوا مظفرت وسف اقبال منديث كو مبايني كوشش كي اورائسكا تصورمعات كرينه كاوهده كياليكن قبل إستك كم شنزاده والبس كم عنظفرشآه بها رجوا ورسكن ركو وليعب يسلطنت كريك مركب. كتة بن كربها ورخان ولى ستة زميه عقاصب أسكو منطفر شآه كي موت كخب بيونجي اوراراكين للطنت كابيام للكروه كجرات دالير أكرايني آبا ال حكومت ير قبضه کرے اُسی وقت جونیور کے سرواران ریاست کا ایک وفد شنزاد کے باسس آیا اورعرض کی که ده متر تی اونتا مون کے تحت برنیٹھے کجات اورجو تیج کی رہاستین اُسکو اِدشا ہی کے لیے بلاتی تھیں اور دو شمٹ و بہنے میں تھاکہ لیس بلک کی ا دشاہی کوتر جیج دے۔ اس نے کہا کہ مین گھوٹر سے برسوار ترقیمون ادراسکی اِگ جیوارے دیتا ہون سطرت مھوارات جائے گا اُ دھرہی حافاتگا كهور ي فيرات كاراسترليا شراده في بحاكم منى خدا دندى يى ب كدوه ايني موروثي تخت براجلامس كريب منزل بهنزل سفركرتا بواجوز بهونجا

میا ن اُسکے دوکھا نی نیا ندخا ک الرائسم خان سلے اوران سے معلوم ہوا گر بڑا بھائی سکندرستا ہ تنل کردیا گیا اور عاد اللک جبشی سلطنت برحادی چا نمظان را ناچتولزگی بنا ه مین ر لا در اجد کو مالوه جا کرائس لاک کی تباہی کا مبب بنالیکن ابراہیم انبے کھا فی کے ساتھ آگے بڑھا۔ بہا درخان صبقدر گرات سے قریب ہوتا جا<sup>تا</sup> تقااُ کی جبیت بڑھتی جاتی تھی او <del>رنظور نناہ کے</del> بران نمك خوار أسك بمراه بهيت جات تحد جب عاد الملك في ويكا کرسر داران ریاست ہا درخال کے ساتھ ہوئے جاتے ہن تواس نے شا ہی خزانہ فوج کی آراستگی مین مرت کیا اورایک بہت بڑا تشکر جع كريكيها درخان سيمقا بلركؤ يبيجا اس فوج كي يحيل مبن روار بيواليثي مونی و که که بها درسکه رفق بوسک جب وه مرسا بهونی ترشا بی تو لمرار نے جوا ہرات کا خزائر بہا رخان کے نذر کیا۔ اور بنرو الا بھ کے کشنرادہ ف ٢٧ ردمه ذا ن سلال هركوتاح فذا بى ابني مردر دا كاحاد الملكمة في مقابله بيكا تعجيك اشكر بطوده وين نتشركر دياليكن جيدر وزك بعدده معاني ببطيع ورمشيرون كركر فتارموا اورسلطان سكندرسية فتل كرني كالإداش ي مهانسي دیا گیا- دشندن مراست کونغلوب کرکے بدادرشا و مفیندره داقیده كومقام دار إسلطت باليانيرود باره تاجيوشي كي يتعماداكي اوردورين كك سلطن ك نظم ونسق من صوف را - فرنگيون ف جزيره الويوير حكركزاجا إ

گران کا جهازگرفتار ببوگیا- اور سیکے سیا ہی مطبع الاسلام ہوسے بہیدرا ور احدِنْرَكِ إِدشَا بِون نِهِ بِالربِرِعِلِكِيا - اورِحاكِم خاندِين نِهِ وِبِادرِشَاهُا تعبتیا متنا سنے بچاسے حاکم براری مدوکرنے کی لٹھاکی با دشاہ فوج کنٹر کیکر دکھن بر*حل کرنیکوچلا۔ خانرکیش* اور برار کی فوجین ھی اُسکی ماتحتی میں تھیں حب ما بورسے قربیب بیدی تو اوشاه نے احتر گرسے تیکھے سٹنا سٹروع کیا۔ كِلات كي غوج نه تعاقب كيا اورنظام شا هسلج بررضي موا-بها وسشاه برابر برصة اكيارها نتك كروه دولت آيادك ساسنه وي كيا-عاجرً اكنظام شاء قے بہا دیرشا ہ کو ا حدثگر کا حاکم تسلیم کیا۔ ا درسا جہ ین اُسٹنے نا م کا خلیہ پڑھوا یا۔ جب وه وكفوه يسك مهرست برعرت والهيس يا تواطلاع مى كسلطان محوفهم في ما ناحة رائك ديواسو فيتها ادشا وكرات كااتخادى تفا العق فيهات اوط لي بن يسلطان كود يرظفرسفاه مروم كاحانات سبكرمعلوم تع اسيك با دشاہ کوسلطان کی برحرکت اگوار بوئی حقور کے رانا نے سلطان محمود کی رُبادِ تَی کی شکایت گجرات کے دربار میں بہوننیا فی سلمدی پر بیدا وربین ک میواتی مانوه سے فرار موکر صوط بهو یے۔ اور سلمدی کا لطری جمورت بهاورشاه ك كسيان فرا دلكرة يا- بأعشاه ف تجوميته برمراني كي اورابسكوسات كمولي اورسات سوزلفتي خلعتين عنايت كمير بحاضا يتنوحز سنكرسلطا آجيود نها بناسفير بها ورسًاه ك نشكرين عبيها ورما صرى كي اعازت طلب كي-

با دیثا ه نے جواب دیا کہ وہ یا نسواڑ ہیں سلطان مجمور کا انتظار کر نگا جند ونس کے معدرا ناحیو فراورسلہ ی پورسر کوائی فرع میں آئے عزت و برسے أن كا استقبال كيا كيا- تينزل إعفى اورابك مزار بالخيبوزريفيتي خلعت أن كونتين ہوے۔ اوٹ وسزل بہنزل کوئ کرتا ہواٹا ڈیسکے کاس ہونجا اُس بھتام یہ ألوه كاسفير بيه جا حِنر بهوا ا ورعرص كي كه سلطان محو د كهواليسيه سي كركما ہے اوراس کا اعتراف شارات اسو صب یا دمشاه کی خدست مین نه بین حاضر بوسكتار بهاورشاه كواس تصديرا عنيا ربنوا اورأس في سفيرسته صاف م ایناسنغیه بیان کردیا شب شرمنده بهوکرسفیر بولاکرسلطان سفه چانوسنان شهزا ده گجات کوایتے ماکسه پریناه دی سیدا و رابس وج سے اسکی تہت بادشاه کے دربارین جا صن سنے کی نہیں ٹرتی۔ بہا درشا ہدنی جواب دیا کہ المكوحا ندخان سيمكوني عاوت مثيين بشدسلطان ممو وكواس قصوركا مجهه شال شراعا بازار و فا وكل كرا دو د بالودك و يد به كا اور سلطان محمود ندآيا تؤاراكين دريا رمان مؤتع بكرسلطان كي بهت كالتبين وثياره كمين اوربهاورشا وغضينا كديوكريالوه من داخل ميوا-

گواتی مون اس وا قدرکونون بی بیان کینے بن بیلی کرا ویکھما گیا م اکٹوسلامی ملطنت سیکے تیا وکرنے کا الزام بها درستاه برنز سیالیک عمل قات یہ ہے کہ گرات کے تین اراکس ملطنت سنا بہا درشا وکو تحنیت سے والے سنا

لورچاندخان کو با دشا ہ بنائے کی سازش کی تقی اوراً مخون نے بابرلوشا لوچو<u> ل</u>طان ابراسیم لو دی کوشکست د کری<sub>ه ا</sub>لی کاشهنشا ه موجها تصااینی املاد کے لیے دعوت دی تھی گرات ہے جو کسل با دشاہ با ریے حضور میں گئے ته وه آگره سے او طاکر مانط وآئے اورشنرا دہ جاندخان سے تفیید گفتگو کرسے کھر آگرہ داہیں گئے۔ بہا درشاہ کوان کا رروا ٹیون کی خبرلی تواس نے شہزاد<sup>ہ</sup> چاندخان کازندہ رہٹا اپنی لطنت کے لیے خطرناک تھا اورکو شش کی کہ سلطان محمود اس شهزا ده کواین علاقه ین بناه نه دے سیاندخان ا و ر بها درسشاه دونون بظفرت مك سط عظ اور مصب سلطان محود كيك یہ بہت نازک موقع تقاکد ہانے مردم س کے کس بیٹے کا کہنا لمنے اورکس کے ا خيام كى خلات ورزى كري - د وجاندخان كواي علاقدين بناه ديجكا تقا اورمغرزمهان كوخا رج البلا دكرناأسكي عالى عمتي تشحي خلاف قطالسي حالت ين باورشاه سے من عاناسلطان محود كے ليے بست بى خطرناك كا افعاق وهايك و ن كھوزے سے كركيا اس عدركي الركي وكوكونس في كجانى كمينين جاحز ہوئے سے ابھارکیا ہیں بہاورشا ہا نیٹو کے قربہب ہونجا تو الوہ کے أمراج سلطان سے ناراض تصحلاً ورون کے شرکیب برو کئے سلطان عمق جوبا وجدد تبميتي كے برول نرقا صف بين مزارسيا ميون كى مروسسى . تلعه کی حفاظت کی رَجُزا تی ہرشب کو سِٹْر ہمیان انگار قلعہ کی دبوارون پر<del>ٹیر مص</del>ف

كوشتن كرتے تھاورنا كام رہتے تھے كرسلسل كئى روزكى تھاكا وٹ اور کئی را تون کی بیداری سے مالوہ کے ساہی ہے تا ارگئے۔مانبطورکے دوبهند دُون نے بها دریشاہ کونسیل قلعہ کا کمزور حصد بٹا دیا اور و شعبان سے کی منبیج کو تجرات کا بھنڈ ایس زیر دست قلعہ پر امرانے لگا۔شهزا دہ جانبطا دکھن کی طرف بھا گاا ور<del>مجو</del>د نے محل سلطا نی بین بناہ لی بردہ کی تبلیان كب كري كام اسكتين عقين وه گرنتا رمواا دربا دشاه كوات كے حفورین لا يأكيا- بهما درشاه شايد اب بعبي رحم ومروت كابرتا وكرتيا فسكي سلطان محمودكي عصته دری نے براسس مھی تورادی ۔ بادشا ہنے ناراض موکرسلطان اورأسكي مبليطون كوقد بكرش فلعه جايا نيرى طرف بهيجديا مرامستهين ہم رشیاں کومالوہ کی سے درو وصلا کے قربہ بھیلون اورکولیون لے حدر ما ادروستدها فط کے کجراتی سردار نے یہ مجاکہ الوہ کے شاہی مرالت عظ انے کے لیے مثنب خون مارا گیاہے بیفیب سلطان منرول کوا<sup>سی کی</sup> قتل كردياراس كى لاسترف ومعد كے تالاب كے قريب فن كى كئى اور الكے الرك جايا نربوي ي كان العرفيب الطان كم المقالمون كاده نبروس طاقت مبكر محود إنظرن حا نفشانى سامراج كمال كسبونيا يا ئلّا اور مالوه کی وه خود مختا رحکومت حبیکوسلطان بر شنگ عوری نے لہو بهاكراستقلال بخبنا تفاخاك من الكي مالوه بجوات كالصوير بوا اورمانط كي

علم وہنرکازوال ہشروع ہوگیا۔ دھار مین عائے سے الافارن کے سامنے ایک آ ہٹی لاط انگلے و تقون کی یا دگا رستی ہما درنے کوات کیجانے کا ارادہ کیا سلا*د دون منع کافی احتیاط نه کی-اورلاه گرکر د وظکرهه میرکنی-*اسوقت کاک سجد کے باس بڑی ہے۔ جہانگیر نے اپنے عہد میں اس لاط کواگرہ لیجا نا چال<sub>ا</sub>۔ گروہ کھی و توع نین نہ آیا معلوم نہیں ک*ب تک اس جگ*ر زہگی دی بهادر شاه مالوه کی دار اسلطنت پیرفانیش بوالیکن سله دی بورب الجبى كالنصبين ميتصرن تقاا وربا دمشاه يبعلاقه أسبكه إتهرسين بح لينه كيليم بها نه دهو بله هنائقا سله نه می کی حرم سایین حینهٔ مسلمان عورتین تفهین اور اس دا قعه کوشهنشا ہی اربہ ہی کی توہین قرار دیکرشکار کے صیابہ سے وہ <del>ہو ہیں</del> كى طرفت برها-سلمدى سلام كيائيه ما شربوا - با وشا دينه راكس لطنت سيمشوره كرك أسكوكرفتا ركرليها أسك دووفا دارظان مبراه تق وهيميد بور لیکن کی بین سے ایک حق ترک اواکرنے کے ملیے الینے سیٹ بین خیر كليونك كرسلهدى كے قدمون برقربان ہوگیا اور لؤلاكہ وہ اپنے راحب كر ولت ين نهين دي سكتا اس ليه حان دينا بهرب بير خرا وهين بير غي تو سلمدى كالطركا عَمُوسِت النين عم تومون أدسا تقدل كرشه رسي تكل أيا فجراتان فاوتين لوغوب اوطا عَمِلَا الله علاق بن جان وسن بنده بس نرمب اسلام كاركان ا داكرينكى ماتعت تقى دوبار مسحدين بنوائين

اس زما نەمىن مىلىرەم مېواكە ئىتۇرىت اسىنىم باسياكى دلىت بۇكا بدلەلىنىدىكے ليے سرحد بر فوج عمع کرر است ا در حتو الرسک را تا سے مرد ما کی ہے ا دشا ہا اینا ایک فوجی سردا ریخوریت کو زیرکرنے سے لیے بھیجا را درخو دراسین كى طرنت بليها جها ن سلهدى كانهما بي لوكس منكي فوج سمير كررا تها اوْنْتِنْكُ عَمَّا كَهُ يَعْبُوبِتِ اور را ناحيّة طرالوه برحماكرين تدبيجي سلطان سے اطابی تثري كردى بجب بها درسشاه رائسين كريات بهونجا تؤرا ببوت حركرينيك ليه ساطون سے اُترب اور کست اِکر تلدین بنا و کردن بوے ص محاصره مشروع كماكيا يسلمدى شانى كميد الان عيدة السرسنه ويكماك تلعير كالجينا ويثواريب عن متست يسيسلان بويث كالأرادة كبا كالأنسكو تلىنة بك جاسفُر كى اجازت ملے اورا بنے بھائی كوا طاعت كے سايے راضى كريد إدراه وهورك مين أكياسلمدى في اينا مدسب ظا سراتركيا اورشاسى دسترخوان بريكها ناكها بالمستكه ببدصلح كالمحبث للبكرفلعه كي ديوار كالمساكيا اوران في بهاني كوفها بيش ك تاحد خالى كروس وكمن في ابني مکی زبان بین کها نی سے کها که را نا حبوظرا و رئیموریت عالیس بزار اجبوت ليے ہوے قلد کی حفاظمت کو آرہے این کونی ایسی ترکیب کی جاسے کرچیند روزكس إدساه كاحله لمتوى بسب سلررى في ادشاه سي صلارك ایک روز کی مهلت طلب کی گرجب و پهیغا دنھی گذری اورتعلعیت لی

ندكياكيا توسلمدى في افي بهاني س حاكركها كاعتقرب فلعرفتح بواجابتاً، اورسلمان حمام رائيوتون كوم تيغ كريينك شاسى افسر يحفى كرسلمدى ف نیک نیس اینے بھالی <u>کواط</u>ا عت کی حرغیب دی ہے اور می خیال نكياكا سك آخرى الفاظ الوكمن كوجيش دلان كاليكا أخرى الفاظ الوكمن كوجيش دلان كالمحاسك كلك ابين نیتی بین داکردا جو تو بن نے فلعہ کی خاطب میں اور زیادہ کوشسش کی د بدارین جور فض برگئے تھے اُن کی مرست کی اور سلمدی کا جوڈلا بیٹا دوبرا رآ دى ليكري ميت اوررا نا جيور كوقلىد كے سامنے حلدلان كے ليے با ہزیجا کی ایٹون نے اُس دستہ کو کا طافوالا اور سلہ بدی کا لاکا بحق قتل بدا جب سلمدی کوارس و اتعه کی خبر بودنی و عش که کرر برا اور با دشام أسكوما ذكر وك قلعه من تعبيجه ما- بها درشاه في اينيه ايك فوي مسرداركو المعدك ما صره يرهمورا ويسوارون كوسا تعليكر رانا حورا ورعمويت ك مقا لمركوكيا- راجوت جوارى طرف كيا بوس إرشاه أن كاتعا فب هياركم رائسین کے قلعہ کی طرف دامبیر کی الو کمن نے میر دیکھ کرکیا ۔ قلعہ محیا غیمکن ب اس شرطست اطاعت استعور کی که اسکابها ای سلهدی قیارست عمواردیا حافے۔ إدشاه نے يرشرط شطوركي اورسلمدى رائسين كے سامنے الياكي لوكمن سنے قلحه كا بالال حصد خالى كرديا اور يبا ورسنا ، كوننجيجى كرجا رموتورتن سلمدى كر مرم سراكي إن اورا مفين من محبِّريت كي ان دُركا وتي مجري ب-

سلمدی نے عض کی کا اگرا جازت ہوتو دہ خود جا کر عور تون کو شا ہی کہ پ بین نے آسے کیونکر کسی غیر نے اگران کو گرفتا رکیا تو بڑی ہے آبرد فئ ہوگی اُسکو قبلعہ میں جانے کی اجازت دی گئی گرجب وہ ابنی بیع می کے سامنے ہونچا تورا تی در کا وقی نے جو بہا در راجبوت را ناسانکا کی لاکی تقی اپنے شوہر اورا سکے بھا کی لوکس کو بہت لعنت ملاست کی اور قلعہ کے باہر سکتے سے افکا دکر دیا۔

رانی نے اسپنے کمرے کے گرد کلولایان کا انبار پہلے ہی فراہم کردگا تھا اب شوہرسے نحاطب ہو کر بولی کرم سے خون کا بدلیا گرتم نہ لو تو ہمیشہ کمے لیے پھٹکار ہے اور یہ کہ کر چہا بین آگ لگا دی مہا در رانی سے سات سوخوں ہوت عور تون کے جوقلعہ مین موجو دتھین جلکے راکھ کا ڈھیر سوگئی اب کیار ہاتھا جمکا غمرتے افسر مسلمدی اور ناکا م لوکس سب عزیزہ ن اور رشتہ دارون کو ساکھ لیکر تلوارین ہاتھ مین لیے ہوئے ار مارکرتے قلعہ سے تعل طبیسے اور اسپنی نرمیب اور عزیت پر قربان ہوگئے۔

رائسین کا قلع نستی کریے بادشا ، گرات کی طرف واپس کا کیؤکوڈنگیو نے جزیر ہ فی ہو برحلہ کیا تھا اوراسم شبرٹر منگا لی موسی فیریا سوزا سے قول کے مطابق اس جزیرہ کو تسخیر کرنے کی انتہائی ٹوسٹ ش کی تھی جا رسینگی کشتیون بریتن ہزار حجد سو دیورہ پنے سباہی اور دسٹ ہزار دسی جوان علاوہ ملاحق

لکرچزیر و لج پوکے سامنے نمودا ر ہوے تھے۔ گر گرات کی فوج نےاُن کو با شکست دی ا در فرنگیون کو گووا دایس حانایشرا-وشد کوتا ہے کہ فرجی ایسے بے سروسا مانی سے بھا گے کہ اپنی سب توبین جزیرہ کے باس محدوار گئے اورا نمین سے ایک توب اتنی طری تھی کہ أسكوجا بالتيرليان كے ليے آئي آلاج تعلى التعال كرا يوار اس مه فراغت بارايدشاه نے راناچوط كورزادين كااراده كياكيونكه وهميث راجیوت سردارون کی مردکے لیے گرات کے ضلاف فوج محبی اکرتا تھا۔ بادشاه جيوركي طرف راهي موا ا دريتين ممينة ك قلعه كامحا صره كيرارانا عاجزى مصطبح كاخواستكار والعضارزر نقار كهواس المقي ميزيك اور سبت سے جوا ہرات بھی نرر کیے جنین وہ کربند مرصّع بھی تھا جو<del>لاہ م</del>یمین سلطان محود عظم بأ دشأه كوات كے طور دسے اواليكيا تفا اور لوجب سلطان محود نانی چور مین قید مواتو بیالمول دولت را ناسانگاکے باتھائی تھی اس کامیابی نے بہادر شا ہ کی ہت افزائی کی اورائس نے دلی کی ىتەنىشا بىي كاخواب دىكھىناىشەرغ كىيار أسكوا پنى كاميا بى كا ايسالىقىين تىھاكە کوچ کرنے سے بہلے ہی دہلی کے اضالاع اپنے سردار دن کوتھ پیرکیے انو<sup>س</sup> بها بون سندوستان کا با دشاه تها اوراً سکے آفتاب اقبال کوگھو، ہنمین لگا تھا۔ ہمایون کے بھائی نے گرات کی ہرا ول فوج کوٹنگست دی اور لمطنت

رلی نے گرات کے ظا ف اعلان جنگ کردیا۔ موقع باکردانا جنوڑنے <u> بھر برعهدی کی - بها در شاہ طرایا ہمت تقارات نے فوج کا ایک د</u>س دلمی کی طرف رواندکیا اور خود حتوار کے مردعا صره مین صروف موگیا ہمایان کے اعلان حبالے جواب مین اُس نے دہلی کے بادشاہ کو لکھا کرمول سوفت حِيْوْلِسِكِ مِحاصره مِين شغول بون اورکسي سلمان با دشاه كومناسب نهين كرايية نازك وقت بين يرب ملك يرسط كري - جابون في اس بيام كا ي که حواب نه دیا اورالوه مین داخل موگیا۔ اُس نے سارنگ بورین قیام کیا اور بہا درشاہ کے پاس حسف بل

اتوبه ببن كمشس حيرطور ميكير بادشاه كجرات تهجى ابنى ضِد برقا المرابا ورحيّو رسك سا بنين ہٹائی بہانتک کہ وہ نا قابل سے رفلعہ وتح ہوگیا۔ اور حیورگڈہ پرقیات

آگئی مہند دستان کی تاریخ بین یہ دوسے لَموقع تقا کہ حیور کُڈھ بزور تُمشیہ

فتح کیا گیا۔ پہلے علا الدین خلج کو یہ فز نصیب ہوا عقا۔ اور آج بہا درشاہ<sup>کے</sup> سرسرار بإيجنهون سنهجية طركة هركاعجيث غربيب قلعبد كجهاسته وه اندازه میسکتے ہیں کمارس بہا طری مقام کا فنح کرناکسفن*د ر د*یٹوارتھا گرافسوس ہے کہ اور كم انيون كے ليے تاخير كى كفائيل اتى ندعتى بها درشا ، فوراً ہا يون سے

بها درشاً ه کوید میول راس نداسی و دلی کی فوجین بالوه مین داخل بیجای تین مقابه كوجلا اورمسندسورك قرب دونون لنكرون كاساسنا بوارو وعطينة كال

وولون فوجین ایک دوسرے کے سامنے طری رہن - اورکسی فرق نے فیصله کن جنگ کی همت نه کی مفل ترانداز ون منه تجرات کی بسد بزدکردی

اور بها درشا ه سك المفكريين وانهاره باتى ندر إ-اسوفت بهى اگر بها درشا مخال سے جنگ کردیتا تو تا رہے ہندوستان کا درق اُلط عاماً کیونکراس کا آدیجانہ نها بهت توی تفاا ورنمیز بچال دالون کی توبین استکے تصرت میں تقین گر

راجيوتون كاخون عوصن كيميلي حيلار إمحفأ براقبا لىف أسكي كهون بر يرده دال ديا وه قعط كے فوت سے بغير ليسے ہوسے ايک رات صرفت یا نیخ سوا راینے ساتھ کیکر انٹروی طرف فرار ہوگیا خیمہ وخرکا ہ وشمن کے تقرف ين آيالشكراسية إ دشاه كوغائب باكنتشر بدا ورأسكا بيترحسك

مشده تاریخ آن قرل بها د مزیم وهر بهسا درجون ذليل وخارگروير سلطان بگرات مغاون سے خون سے کھا گا مگر بُرا دقت کیونوٹل سکتا تھا۔مغلون نے اُس کا تعاقب کہا اور سات سو ڈمن قلعہ انظوین دہن مو گئے ہیب بہا در شاہ نے بہان بھی امن کی صورت نہ دکھی توصرت پانچ چھ سوارون کے ساتھ جا پایز ہو پنچا شاہی جواہرات جزیرہ فریوکوروا نہ کئے اور خود کھم آت کی طرت چلاگیا۔

حودظمهات بی طرف جلالیاصویه ما لوه بر قبیضه کرسے مها پون نے تسخیر کرات کاع مم کیا اور دارا

ها پاینز کا به بو نج گیا ۔ یہ مقام بهت محفوظ اور شخکی تھا ۔ اور مهان کا قلعه
ناقابل فتح سمجھا ما تا کھا گرجب سنارہ اقبال زوال برآتا ہے تواپنے ہی

اقابل فتح سمجھا ما تا کھا گرجب سنارہ اقبال زوال برآتا ہے تواپنے ہی

اخر دیکہ کمال معتبرا ور شفور نفر سلطان بها در کا کھا بحاصرہ کے وقت ہما تون الما الما الله افراد ہے کہ بجونا کہ مشورہ در سلطان بها در کا مقرب کھا ۔ جب بها در کھا گااؤ سلطان بها در کا مقرب کھا ۔ جب بها در کھا گااؤ ندر وجوا بر کا لائے دیکر اپنی جان ہما ہوائی اور ما ساطان کو ہالان کے سامنے بین کی جانے ہما ہوائی اور مسلطان کو ہما ہون کے سامنے بین کی جائے ہما ہوائی میں مام کا حکم دیر یا تھا جب یہ گوتا اسکے سامنے بین کی اسلسلے بین کی اسلسلے بین کو اسلسلے بین کی اور نواز کھی مامنے کے کہ برائی خاری کے مسامنے کے کہ برائی کا ماہوں کا ماہوں کے در والے کا میں کا ماہوں نے ایان دی اور دار کہ طابت میں قبل فارت بند ہوا۔

برا بون نے امان دی اور دار کہ طابت میں قبل فارت بند ہوا۔

برا بون نے امان دی اور دار کہ طابت میں قبل فارت بند ہوا۔

برا بون نے امان دی اور دار کہ طابت میں قبل فارت بند ہوا۔

برا بون نے امان دی اور دار کہ طابت میں قبل فارت بند ہوا۔

برا بون نے امان دی اور دار کہ طابت میں قبل فارت بند ہوا۔

برا بیان نے امان کے کو کہ برا فیک کو کہا ہوں کا مانے ویں قبل عام کوناکسی تا بینے سے ابران میں دار کھی تاریخ سے نالی میان کا ماہوں کا میان کو کیا کہ کو کھی کا کھو میں قبل کا کھو میں قبل کا میان کو کھوں کو کو کھوں ک

یه نسته خالباً غلط به کونکه نهاون کا ما نطوین تسل عام کرناکسی تا دیخ سے نابت نهیدی تا اور چرشته بیجو کی طرف نسوب کیا جا تا ہے وہ دوسو برس کے بعیدنا ورشاہ کے حضاتوین معتام دبلی طبیعاً کمیا تھا اورا نسوفت شمتیر ناوری غلات میں کئی تھی ۱۲۰ را گیا-او زناعهٔ نام نفالیرا موال او خزائن با حساب سمیت شنشاه دلی ک قبضه مین آگیا-کهتر در کاملوال ساد سر است اکی طورای ای ای کام ایند.

کتے ہیں کرسلطان مہا درکے ہمسس ایک طوطا تھا جوآدی کی طیر ایتن کرنا اور تھے کہا ہے گائیں کو ایس کا بھروٹ کے بھروٹ کے بھروٹ کا جواب دیتا تھا سلطان اُسکوسونے کے بھروٹ کے بھروٹ کا بھروٹ کی کہا کہ اور میں کا بھروٹ کی کہا کہ اور میں کا بھروٹ کی کہا کہ اور میں کروٹ کی کہا کہ اور میں کا بھروٹ کی کہا کہ اور میں کا بھروٹ کی کہا کہ اور میں کا بھروٹ کی کہا کہ دور کا بھروٹ کا بھروٹ کی کہا کہ کروٹ کی کہا کہ دور کا بھروٹ کی کہا کہ دور کا بھروٹ کی کہا کہ دور کی کھا کہ دور کی کے کہا کہ دور کی کھا کہ دور کی کہا کہ دور کی کہا کہ دور کی کہا کہ دور کی کہا کہ دور کی کھا کہ دور کی کہا کہ کی کہا کہ دور کی کہا کہ دور کی کہا کہ دور کی کہا کہا کہ دور کی کہ

حیف باستدنام آن سگ بران میخ ورجانش بنه وناسش نخوان می و میخ - آن میخوان

حب دار السلطنت بربهی وشمن کاقیصنه بوگیا تو بها در نے جزیر اُلو یو مین بناه کی میں میں دوستان مین کوئی جگہ اسن کی ند دکھ کرانے اہل حیال مین طیبتدر وا مذکیے اور خزالہ گرات کے شاہی جوام اس بھی اُسکے ہمراہ

بمهيجديه وه تام بين بها جوا برعوجا يأنير جونا كذه وجنو راور ما وه متوحات سے وقتاً فوقاً حاصل بدے تھے۔ نین سولوہے کے منڈون مین بندگرسکے مرینه منوره بهویخائے گئے ت<u>تھے</u>۔ یہ انبول خزانہ میند ویستال کو بھی تھرد کھینا نصیب نہوا۔ الکترکون کے اتھ لگا اور سطنطند حاکسلطان ليان وظلب كي وتمت كاسبب بواوه الريخ كربندم صعب ب مجعلى صدى بين تين مالك بديه يقيم جيشكي قولت كامرمايه ازففا الحروارات ما نبطو کا زیب وزمینت بنا بھررا ناحیو را کے تبصیرین آیا ا درجب را ناحیو را عاجز بوا تو گرات والب آگیا- با دشاه نے ایے ایک سفیر کود کررسلطان سليغان اعظم كي خدمت مير في طنطنيه روانه كياا ور بهايون كے خلاف شاہر م سے مدد مانگی - برسگال والےعرصہ سے ساحل گرات برقرب مرف کے سمنی تھے ادرانها نیا گورنرجزل جومشناع مین بهند دستان بهویخا مرکزی حکومت یہ فران لایا بھاکہ حبطے مکن ہوجزیرہ <del>لویو رقب</del>ضہ کرلیا جاسئے اس سلسلی<sup>می</sup> ن قہ عظيم إلشان حكم كما كما كفاحبسين هارسوكشتيان جزيره فويوسك ساسف بنو دارم دلمين كقين اوربا دمشاه كجرات مستشكشت ياني تقي هيساكريه بیا ن ہوچیاہے ا دجو دارس ذک کے فرنگیون نے ہمٹ نہیں کاری مِقع إكركواني مبازون كوكرفتار كرية اورشاسي علانون كوشا وكرية رس أتفون نه اره يورلسبراورسورت كولوك ليا اورشهزاده جانرخان كوج أثره

کی تیا ہی ہے بعد دمکھن ہوتا ہواائس طرف بھونجا تھا اپنی بنا ہ مین رکھت عاكم وقت مناسب برأ سكوبا وشاه <u>گرات كاحربي</u>ت مقابل بنا دين انتكاميم آ تفون نے سومنا تھ وغیرہ بہت سے ساحلی شہرلو ط لیے۔اورتقرسیگ چار ہزار آومی کیولے لیے۔ بہا درشا ہجتو لی مهم مین مصروف تھا اسی لیے رزانه دے میکا فرنگیون کی ہمت طریعی استفون نے جزیر ہیں برقبط کرلیااور مبلی کو کلی لوطا حب بها درشاه کو جها بون سے شکست بوئی اور کوات کا تریب زیب سالا مک اُسکے اِ تھے سے نکل گیا تو بڑنگا لی گور نرجزل نے اینا سفیربها درشا هسکے باس تعبیجا اورائسکی امداد کا دعدہ کیا بشرطیکی وہ فرمیو ت صلح کرے اور جزیرہ فی بوین سامان تجارت رکھنے کے لیے جرسہ مجرز من عنايت كروس الدشاه ب إروارد كارتها أس في فركيون كي قالماني سمجى اورسب وبل سرا نظار صلح منطوركراي اول شهرسبين بهيشرك ي إ دست ويرتكال كونندركيا عام دومم إدشاه كرات آسينے بندر كا بون مين كوني حديثاني جهاز ند بنواك سوم انجراهم اورظيم فارس میں ترکی بیرے کو پر تنگال والون برحمارکینے میں گرات کونی مرد نہ دے ہے خرالط منظور كرك بها درشاه أ يانج سودگى سياسى ا مرادك ليدياك اوراً ن کے مجروسریر دو بارہ تعاون سے المیت کے سیے احرا با دی طرف والبن موا- اس عرصه بن شبرخان سورنے بنگال مین بغاوت کردی اور

ہایون اُس سیلاب کے فروکرنے کے لیے بھوات سے واپی چلاگیا۔ ہمایوں اقبال نے ابید واپی چلاگیا۔ ہمایوں اقبال نے ابید وستان میں برامنی ہوئی جا بجا دعویدا ران سلطنت کی مطلب ہوئے جوے بھائیون نے یا دشاہ کا ساتھ محکیکہ وا۔

سیکے را برآدی وشاہی دہی سب پاہ ہا یون باہی ہی ہی منوں سے باہی ہی ہی منوں سے بارا پنا اپنا مطلب بنا نے کے لیے گوات کا صوبہ فالی حجوظ کرآگرہ اور دہ کی کی طرف دہ ہی سیط کئے۔ بہا درشاہ کو اپنا کھوا ہوا مکا سنبر رحمت کے باتھ آگیا۔ اور وہ دوبا رہ گوات کا سنفل بادشاہ ہوگیا ابغراری سنیے کرجز رہ کھی ہوت کا مفون نے چرسہ خوبن کی اجازت ہا گی تھی۔ مگرجب بادشاہ احرآ بادی طوف دہ بی گیا تواس کی اجازت ہا گی تھی۔ مگرجب بادشاہ احرآ بادی طوف دہ بی گیا تواس کی گھال کے لابنے بریشیا نبون سے فالم ہ اعظار اُخلوں نے ایس بیل کی کھال کے لابنے مکی طرف دائرہ قیم ہوگی کیکن کو گھن مرات آسکندی نے برروایت اس زائم میں توقید کہ ای معلوم ہوگی کیکن کو گھن مرات آسکندی نے ایس زائم ہوئی کیکن کو گھن مرات آسکندی خوبہ کو این واقعات کا اس داخلوں تا ہے اور اس مقرفے کا باب اِن واقعات کا حشم دیدگواہ ہے۔

ي خبرلي نوبهت بريشان موا ا درائس نے حکمت علی سے اس کلا کوٹالنا حا او و خود حزیرہ مین آیا ورائیے ایک سردار کو فرگی گور نرجنرل کے پاس جیجا تاکہ وکسی ترکیب سے فرمگیون کے سردارکو بادیشا می کمب بین لے آئے اس سردار کی فزنگیون نے بهت خاطر مارات کی ا درستراب بلاکر بے راز دریافت كرابياكه بإ دشا ه كا گورنرجزل كوابني كمب بين ملا ناايك ملكي حال ہے - پيھبيد دریافت ہوگیا تو بریح کوکیتا ن نے جوا بدیا کہیں یا دمثاہ کا مخلص دوست بون لیکن میری طبیعت علیل ہے اسور سے نیات خاص شاہی کمیٹین عا ضرنهین بوسکتا میردارکو وه با نین نو با دنه تصین جوانس نے نشسکی حالت مین که دی تھیں کیتان کا قول با دشا ہ سے حاکر نقل کردیا۔ بها ڈرا سمجها كدكيتان خوت سے اسلے باس نهين آتا ہے اسليے دهمن کو دهوکم مین طیلے *سے اسطے اس نے خو* د فرنگیون کے جہا' ریرحانے کا ارا دہ کیا یا کم چی خصوص تقربون کوسا تھ کیکر خبین مدنی رائے کا بھیائی کنس رائے بھی تھاسٹا ہی بجرہ پر سوار فرنگیو ن کے سردارسے ملنے جلا اوراننے بمرہو و حکم د باکرسپ غیرسلخ حلین - وزراا ورام ایسلطنت نے عرض کی کرما<sup>ن</sup> كا يكه وتنها رثمن كحمها زرجانا نامنات ليكن حبياجل أقيء والكفونكم بینا ڈئے جاتی رہتی ہے یا د شاہ نے ان شورنیان کی تجور پڑا ہ نہ کی اور فرکلیون جهاز بربهو يخاكيتان في منافقت سخة أكلمين تجيأ دين ورنها بيعاضلاص

عاجزى اورانكسا رى كابرتا وكيا يجب بادستا ه كپتان سے گفتگوی سركیم تھا اُس نے دکھا کرفزنگی ایک دوسرےسے امثا رسے کردہے ہن اپ اس نے سمھاکہ دستمنوں کی منیت برمعام موتی ہے مصاحبہ جو کتا ہوے اور كن سك كريم في يلك بى آب كواس عزم سى ازر كلف كي كوشش ى تقى إدمث ه طرط بوكيا ا وروانسي كا قصد كيا اسى وقت فركيون ف باطرف سے حکہ کر دیا اور ایک فرنگی سیا ہی نے یا دشاہ کے سرتیاوار كا واركيانها درشاه نے قصد كيا كہ دہ اپنے بحرہ پر يہو پنج حالے ليكن إس كوسنسن بين وهمندرمن گركميا اورائسيكنسب د فادار بمراهي قتل بور يرتكالي مورخ فيرباسوزا لكيتاب كرتين بإدسشا هى كشنيان بهادره کی موکو دوارین ۔ ! دشا ہنے تیرکراُن کے پاس بہو بخینا جا او فزگیون ۔ توپ كا فيركرديا ا وركشتيون كواُ سكے قريب بهونچنے نه دیا بها درشا وكاس یا بی سے اوبر یتفا فرنگی سے ای ون نے اُسپر حدیثین لگا نا شروع کبین ہیآ که و منطلوم طحوب کرمرگیا به وا قعیس رمضان المیارک<sup>ترام و</sup> پیم<sup>سطی</sup> این ۱۱۲ فروری مختاه اع کا ہے گیا رہ برس تن میننے حکوست کریے اکتیس میس کی عرمین بها درشاه کی زندگی کا خاتمه موا مهسکی سوانی عمری عربی دروال کی در د تا تصورت اورسلطان البرشد الجراريخ وفاسب-مہا درشاہ کے ساتھ گجرا سے کی تا ریخ کا شنہ اِ در ق ختم ہو گیا سِلطنت

اسکیدبی و تالیس برسس یک قالم دین اور جا را بادشا تیخت نشین بین بخشین سے میران محرث و فارقی جو بها درشا و مرحوم کاجیتیجا گاه اور چیا کے بعد بیکا یک مرکز یاست پریٹھا تھا صوت چی ہفتہ سلطنت کرنے کے بعد بیکا یک مرکز یا محدوث و فارقی میں بررہا احرشا و ثانی اظر برسس کا مرکز احرشا و ثانی اظر برسس کا مرکز احرشا و ثانی الظر برسس کا موقت ایک گرات کی سلطنت کا دعوی کرتا رہا کہ بیرم خان کے بیٹے مرزا خانخانان نے برز رخیز صوبہ خیف اور نیکی کرتا ہے کہ دیگر ات نے کی وارث کے بالی کی اور نیکی کی اور نیکی ایس کی اور نیکی ایس کی اور نیکی ایس کی دی جائے۔

ایس می خاص نیک می ماصل بنین کی اور نیکی کی ایس کی تابل یا دیکار فیج

## آگھوان باب باز بہا درا در رانی رُوپ متی

بها بون با دشاه نے سلطان سها درگھا تی کوشکست فی کرما بھو قبضه کیا اور و بان کی مساحدین! دشاه کا خطبه طریعا کیا گرحب اس کا اختراقبال زدال برآيا اور وه آگره كی طومت اپس جوا تومغلون كی كردری ديكاياب فوجي سردار لموخان في جوينيك سلاطيين على كاغلام عقاا در بعدكوصاحب عزت بوكيا تفاعلم بغاوت لبزركيا اوراكي بى سأل ك اندر دریا سے نریدا اورشر طباک درمیان کا علاقہ ویج کریکے الو متصرف ہوا۔ قا در نثا ہ کے لقب سے انطور بین رسم اجبوشی ادا کی متول سلہ ای اطرك عقويت اور لورغل حقوط سي أكررانسين كے قلعد قابض موسلے ا ورجند بری مین سلما نون کافتل عام کیا لیکن قادرشاه اُن کی گوشالی كى طاقت ندركة تا تقارلهوك كلونط في كرره كبار راجيو تون في مكت كالت ا طاعت كا اقراركيا ا درخراج دينا منطوركها <u>مثيرشا ه اف</u>نان باثياه بمكال كا اكم خط قادرشا وك إس الاسبين حريرهاك ما يون شرشا وي ردنے کے لیے مشرق کی طرف طرحہ رہے۔ با دشاہ الدہ اپنی فرج کوآگرہ

کی طون حرکت دسے تاکہ ہا یون اپنی پوری فوجی قوت نبکال کے خلات حرت نهٔ کرسکے اُس زمانہ مین دستوریقا کہ ہرا ہر والون کو تخریجی جاتی تھی تو مثلاتی لینت پر دو نی بھی. انخت کی طرن سے لکھا جا ٹا بھا تومضہون کے ختم پر بہ لگا دی جاتی تھی۔ اور حبیا فسر کی طرف سے جربو ٹی تھی تو سزامبر مہر کی جاتی تھی۔ تغیرشا کاخطرہ قا درشاہ کے نام آیا اُسکے سرنامبر معرفتی۔ قادرشاہ كوبه فرمان دكله كرمهت غفته آياا ورأس نے بھی جواب بین سرنامہ برجہ كركے با رشاه بنگال كوخط كلها شيرشاه كوييرجواب ملا تواس سنے ممر بها لوكر يا دوا کے لیے اپنے خنجر کے غلاف ٹین رکھی اور فا درشا ہے اس توہن کا بدلہ لين كاعبدكيا حب جابون كي مهرست واغست مولى تواس سلطنت الده كاميخ كيار قاورشاً ومقالبه كارم نرد كيكرا يك ون بغير اطلاع کے شیرت ہے دربار میں بہدیج گیا۔ دونون بادشا ہون میں ويرتك خلوت ربهي قا درنتاه كالمئا نزاز داكرام كبا گمارشا ہى قىمبرمىن أسكو سونه نرکی احازت دی گئی ملبوس خاص عنامیت بوانیکن اوجین منيرثاه نه كها كه كفيه في كي حكومت لوخان كي سير دكي ها في سيخ الأفيا لمكروبان جلا عاليے، قادرشا هار حكمه عامتين دا اورا يك شبغيم يحيا لأ غلامون كى طرح فرا رہوكيا صبح كے دفت شيرت الكوخبرلي تواس في البدييركها رع

بالم چرکرد د بری کوخلام گیدی

فیخ عبدالمی بن جال شاع نے د دسرامعرج لگایا وليست مصطفا رالاخرتي عبيري ماله ه کی حکومت اینے ایک سردارشیاعت خان سے سیرد کی ا ور چندیری کے قتل وعام کا عوض سینے کے لیے بورٹل حاکم رائسین بر لشکرکشی کی قلعہ کامحا صرہ ہوا توراجہو تون سنے عا جزا کر آگے کی درخوات لى ت<u>ُوزَكَل</u> عهد وبيان كَ بورس<del>نيرشا ه</del> كىكب مِن آيا ٱوُسِكت مو بي . سوگھوڑے خلعست اوربہیت سا زرنقدانعام مین یا یا گردغا باز! دسشاہ کے دربارس مله سازهلاا بهي موجود تيميد سيرسيد رفيع الدين صفوى سنه فتوی د اکروشری سلام کوتبس نے علمالوسا دات کاچندیری مین سبے گنا غون بهایا اور حبکے حرم مٰین سکرط ون سلمان عورتین مجبحسس بن ور صلحت گرفتارکرکے قتل کرنا جائر پہنے اس برنا م کنندہ شریعیت کے فرمان کی فوراً یں ہوئی۔ پورٹل رح اپنے عمال داخفال سے المحیون کے انون کے ینیچ کچلوا دیاگیا-اوراُ سکے تام ہرا ہی قبل ہوسے ميصاحب إكب نے ندب وسلام كوناحق بدنام كيا شيرشاه كي خلقت مین تو دغا! زی کاعتصر غالب تھا۔ اُس نے رُمِتا سکٹرہ دھہ کے ے نتے کیا۔ راجہ الدیو کو حبلی خط بنوا کرتیا ہ کرایا۔ قا درشا ہ سے الوہ کاصر

عَلِمه ديرهي نايا-كسى حقى برست في المنتابي ملك دتى" أسكي حاوس كى تائيخ ديالي تقى اوردزاتش مرد" أسكى تانيخ دفات حسطال مون والی تقی- ده اگر <del>اورتل کو</del>زنده چیوارتا تواس مین اور<del>رانا سانگا مین کیا</del> فن رجا تاجس نے محمد بھی کو قی کرکے آزا دکر دیا تھا۔ ہرگز ہرگز توقع نہتھی كرجين يرى من قتل عام كرنے والا أكل شير دغاسے بنا و إليكا لايكن أيكن آپكو مناسب نه عقاكه ندسب كي تلواراً سك لم تقويين دين ا ديراً سُد فيسلون كو يه إوركوا كين كمشرفيت المسالام في والخواسته عهد شكني كي اعازت دى بداورمهان كاقس عيازاً إشرطار بنايا ب زېرغې کره کا تفا سرا کام بچه سے کس نے کہا کہ دوبرم المنصرشيرشاه مالوه سے واليس كيا توفا در شاه كنے فوج مع كرك شجاعت خان سيمقا لمركباننكت إرككنام بوكبا يشجاعت خان تراوه ی مالوه برهکومت کرتار از اگرچهارس درمیان مین چه عرصیت کیسانشاری نے اسکو معزول تھی کر رہا تھا۔ اس وفا دار رئیس نے بارہ برس حکومت کی کیکن بادشا ہی کا دعو میار نہیں ہدا اسکی موت کے بیں آگ بایزیہ اسکے ایکن بادشا ہی کا دعو میار نہیں ہوا اسکی موت کے بیں آگ بایزیہ اسکے مك بيرقا بض بوا- بها ليون كو زيركرك خانه حبكيا ن مثالين ا وخطب ا درسكه طارى كرناها إ- انطوين أسونس الك مجدوب بيراج نام ربق تق-

اُن کے پاس بشارت سننے کو آیا بر نے ہاتھ برہ تھ مارا اور کھاکہ تاگا دھولا نہین ہے اُسکو ہاتھ مت لگا وُجار لوط جائے گا گر ابر برنے نہ انا رسم تاجوشی ادا ہوئی اور باز بہا ور کے لقب سے بایز بر الوح کا آخری بادشاہ بنا-رائسین اور تھبلسا کے قلموں برقب مند کو بر وال ہے مک بو فوج کشی کی ایک بہاطری درتہ مین گوندون نے اسکی فوج کو سن دی اور اس ذلت سے شرمندہ ہوکر اُس نے آئندہ لوا تی کا ادادہ فیج کیا اور سارا وقت میں وشرت بین بسر کرنیکی نیت کرلی ہے اگر غفل ہے باز آیا جھن کی ہے تافی کی بھی ظالم نے توکیا کی

اسوقت آبط و بین علم موسیقی درجاز کمال کو بهدی بچا بهوا تفار با زبه آدین درجاز کمال کو بهدی بهوا تفار با زبه آدین دوقت اس علم کی سربرستی کی ا درابر فن مین ایسی بهارت پیدا کی که استا دوقت فنار کیا جائے نگار اس نے ناجینے اور گانے والی عور تون کا بیسنان ابنے محل مین جمع کیا- دن عدر مات شبرات تقی- را نی رویاستی اس کی معشو قد تنمی ا دراس سے حسن وجال کی تعربیت مین بهندی گیت بنا بناکر گایا کرنا تقا۔

ا کھی تک مالوہ میں باز بہا در کی یا دبا نی ہے اوراً سکی عشفبازی ا افساندزبان زدسہے ۔ میں تام ہے کہ روپ متی حسن جمال میں منبظیم تھی اور آگو 101

اُسكو كانے بيانے بين بيمي دخل تفار كرائس كي ابتدا ئي زندگي كاميم سيت نهين جليتا - فرشته كلهمتا ب كرر ديمتى ايك شهور خينه عنى اوركهاى صدى من رجان الكمرة في معلوم نهين كس بنيا دير كلهاست كدوه مهار نيوركي رالدي تقى لىكىن الوه مين جور دايت زيان ز دخلابق ہے اسكے مطابق و اج د معرمیوری کی بیٹی کقی اوراً سکے اِپ کی ریاست مانطور کے قریب ہی واقع تقی کہتے ہیں کہ بازیہا درایک ن نریلے درسنے کنارے نزیکا رکھیار ہ مقاقريب بهي ايك مكها وليست كان كي آواز آني لهجدا يسا وكش تفاكه نوجا بإ دشا ه شکار بحبواکراس آوازی طرت دولزا جب گھاٹی مین بهونجا تو دکھا كربرگدكے درخت كے ينجے ايكے سين لڑكى سركھ و ليديشى سبت اور الم بجورى من المحين كاري مي - برق سن في ادشاه كي الكون كوبتدكرديا اورده تقوطرى ديرك مهوت راحب بوشس وحواس ففكات بوساتوني يا نون أسى طرف برها فرب بهونجا وعصمت كي يوى نعط سكنه كاقصاركيا -إدشاه عاجزى سے أكے قدمون كے إس أيا وراط كوا تى موئى ناك ين أس خولصورتي كي مؤت سي بات كرف كي التياكي حبب يكي جواب شالاتو ا بنی عزت ومرتبت کا اظهار کرے اُسکو الوه کی مکار بنانے کا وعد کیا وربتی نے جواب دیاکہ درہ اپنا دھ معبوط کرسلان کے طفرندین طبسکتی- با دشا ہنے ا صراركيا تو يولى كرجب ك نربها ما يطوين نهيه كا وه أستكم عمل بين قدم

نزكه كى ما نطونر مراست كمهزار دوسوفيرها لمبندسته اورول ك درما كابونخ غیرمکن تقاروسیمتی نے سیجھکرکہ ایسی محال نشرط کبھی پوری نہوسکے تی۔ إد شاه سے تیجیا تھوا یا گر<del>ا زیما در میمیت کا مجموع</del> سوار کھا اُس <u>ن</u>ے دارالسلطنت بن دائيس أكركوت شن كى كربهاط كاظكر زيدا انطرو من الآباح ہزارون ببلیدارگڈالین نے لے کر بھا ڈکا شنے کے لیے کھڑے ہو سے اسپوقت ایک چوگی آیا اوراس نے بتا پاکةلعبرکے صدو دیکے اندرایک مقام پرجارا لمیون کے درخت ہیں اس مگر کھو دو توا کیے شیر لیگا جس کا سوت زیراس الدموات اوراس کا یانی عین نربدا کا یانی ب بهاو کاشنا موتوت موارا طیون کے درخت تلاش کے سکے اورائس مگر زمین محقوی لئي تو وقعي شمه نڪل آيا- با دشا ه نه اُس حَكِيهِ محل منه آيا-ا ورششيه كا يا تي محل من کے گیاجب بر ما مانٹروین پہنے لگا توبا دشاہ نے روپ تی کے یا س اطلاع کرانئ و ہمجھی ماشق کے فراق مین ٹیجا ن ہورہ*ی کتھی اسس* عجيب في غريب خبر كونسنگر إب كے مكوست فرار مرد نے كونيا ر موكئي غاز دل عَشْقِ عاشْقِي كا افسا ندر دَبِ مَتَى كِي إِنِّ كُوسُنَا دِيا مِثْفاً كُرِطِينِ مِينَ آيا ادر اط کی کی جان لینے کو تیار ہوا یا تجوز مونی کراھ کی کوزسر طاکرا گ مین جلادیا مرا در الأحال كي تعين سي تابت به اكه يوار سلطان ناح الدين لهي كا نبوا يا جوا تقا وزبارة شايەرست كرا فى جوا درنك لگا كرچنمه كا يا فى على سرغسلى نەمىن بىگى يەبور،

جائے جب جنا عظر کئے گئی توراجہ نے زہر کا بلا یار دیا تھی کے ہاتھ میں درخل ہوجائے عثتی کی گنہ گار ہے ہیں درخل ہوجائے عثتی کی گنہ گار ہے ہیں کھی جام زہر کی رحبتا کے پاس ہونی سے محقی جام زہر کی رحبتا کے پاس ہونی سے بجرع عثق توام میک شذ غوغا کہیں ہے

تونیز برسربا ملکخوش النائیست خدایی قدرت اسی دقت باز بهآدر گھوٹرے برسوا رحبا کے بسری اور اسکوانے کے بسری اور اسکوانے گھوٹرے برسوا رحبا کو السکا اور اسکوانے گھوٹرے برسی کے اسکون میں اسی معلوم نہیں اس قصتہ بین کتنا سے ہے لیکن روب ستی کے اسکون میں اسی ہے میشود جوشیم کے ان رہا تو میں موجو دہے آجنا ہے جت کی بوار بہی ہے میشود جوشیم کے امار میں بری مثال کوالیسا کمال عالم مثالی جب نائسین ہے کہ عاموی میں اس بری مثال کوالیسا کمال عالم مثالی ورطب بین رجسی مہدی راگ میں وہی منزلت ہے جوشطق میں سفاط کی اور طب بین جائس کے جائسیون میں مور روب متی کی جائس کے جائسیون میں مور روب متی کی خدمت میں جا دیس ہوکر روب متی کی خدمت میں جا مور اور توان کی کو میکوراً کی کار ایرا علائے کیا۔ دانی خدمت میں جا مور اور توان کی کو میکوراً کی کار ایرا علائے کیا۔ دانی خدمت میں جا ور تا انسین کی جان بجائی گئی اور تا نسین کی جان بجائی گئی اور تا نسین کی جان بجائی گئی اور تا نسین کی جان بجائی گئی۔

راست و دروزع برگردن رادی المختسر از تهاور رانی سکے عشق مین گرفتار را-انتظام سلطنت نیخفلت کی اور دملی کاحریص با دشا ه اکبرجو تنام مهند دستان براینی شامهنشا هی دامُرکرنا جابتنا عنا مآلوه ي للطنت برقبض كران كاكرن لكا أس في اي والى سردارا دہم خان کوشل فیرم کو الوہ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا باز بہا دریاث مین *سرگرم تف*ا اُسکوخرنهو بی اورا دیم خان کی فوج دار اسلطنت سے چند میل کے فاصلہ پر بہونچ کئی ! زہا در کی انگسر کھلین کیکن وقت وق سے مكل حيكاتها وه أكبرك اقبال سے الانے چلا كم سطح بے سروسا انی سے ا بركلاجيك كرسرنفري كے اليے باغ جا رہاہے رسا رنگيوركے قريب اطابي ہوئی ا درائس نے نہایت بہا دری ا و بجوا نردی کا اظہار کیا۔جنگ شرع ہونے سے قبل جن معتبر سروا را نے حرم سرا کے باس کھٹے کر دیے آ در اُن كوظم دياكه اگرمعا بله دگر گون موتوشا 'ي خواتين كاخاتمه كردسينا تا كه وشمنون سمے دست تقرف سے تعفوظ رہیں۔ فدین نے جنگ میں مردلی کی ا ورباز كوميدا ن سيه ْ أَرْنا پيرا- ا دسم خا ن مالوه كى سلطنت برقابض بوااد ا بادشاہ نے تنا زرش کے پاس بناہ لی جب دہم خات تبدیل ہوگیااور بیر محدظ ن صوبه دار ہوا توخا نرمیسی فوج کی مروسے مفلون کوشکست د کم بإزبها درمالوه كالجفر بإ دشاه بنا- اكبرني ابني دوسرب سردارع أيترخان كواموركيا بازبها دراطيف كىطاقت شردكيم كركوندا والرساء كيها الديون بن بھاگ كيا اوروان سعافلون كى فوج برتھائيد ما داكرتا تھا توب ير

جفاکشی کی زندگی برداشت سے با ہر ہوگئی تو کچی عرصة تک زمیندا رہ کا ناکے
پاس بھر نظام الملآت دھنی کی بنا ہیں اور راس کے بعد را نااو دیے تھ
کی جا بت میں را ۔ آخر کا رشک فیچر میں شہنشاہ وہ کی کی اطاعت کی اور گوراد
اکری میں شامل ہوکر دو مزار می نصب بایا جیند ہی روز کے بعد اُس کی
زندگی کا خاتمہ ہوگیا۔ مروب میں کا انتجام شنہ ہے۔
زندگی کا خاتمہ ہوگیا۔ مروب میں کا انتجام شنہ ہے۔

ردی و عامه ہودیا۔ روپ و کا مان کے سازگیورکے بعد بازہ اور کے کا کہ اور کا حکم کے مطابق سن مور اور کا میں کا شروع کیا۔ بہت ہی تالی مور کی کا خواتین کو شل کرنا شروع کیا۔ بہت ہی تالی مور کئی کئی جب او ہم خان نے گئی جب او ہم خان نے گئی میں دوازی کرنا جا ہی توان کی تاریخ کو گئی کے دو اپنے شوہرکے ساتھ فرار ہوئی کئی کی دو اپنے شوہرکے ساتھ فرار ہوئی کئی اور اخیر دم آک اُسکے ساتھ درجی دو تون ایک ہی وقت میں مرصاور مائٹی ویشوی کی قرین ایس ایس ہیں۔

آٹرالامرائن ہے کرا وہیں بین ایک تالاب کے کنارے بازیمادر اور روب متی کی قبرین ہیں اگر وہ قعی روب متی سا رنگیور مین خودشی کرکے مری تقی تواس کی لاش و حبین کیونکر ہونچی کمید و افعہ غلط ہے روب متی کا سُرُوارسوفت کا سازگیورین موجود ہے اورا سکے پاسس کی قبرہے شورار اسوفت کا سازگیورین موجود ہے اورا سکے پاسس کی قبرہے جو بازیہ آدر کی بتالی جائی ہے اور این ارسے این آخری زماندین سازگیورکو داد اسلطنت بنایا تقاا و روان ایک الاب کے گنا دے شاہی محلات تعبر کرائے تھے جن کے کھنڈ راجتاب موجود ہیں روبیہ بنی کی حجبتری اسی تا لاب کے گنا دے بنائی گئی تقی حبکا گذید اب مسار ہوگیا ہے اور اسکی حجبتری کے پاس باز بہا درا پنی وسیت کے مطابق وفن کیا گیا تھا سے زافسا نہ دگیران بیا عبرت گیر

الوه كا آخرى تا جدار حسرتون اورنا كاميون كا داغ في كريون است مخصت بوا- انظ وكا كيكلا كيمولا باغ اكبرادر جها تكيم كاتنا شاكا ه بناليكن د بلى كى خشاك بهواست كلزار يرخزان اكئى اور محدشا ه رنگيله كي عهدين مر بهؤن نه اس كلستان جنت نشان كوزاغ و زغن كامسكن بنيا ديا-بهيشه رسب نام الله كا

اقبال را بقا سه بود دل بردمنسه عمر کید درغرورگذاری بُها بو د ورنسیت با ورت نین مین کشتر شریه اقبال را چوفک کنی لا بقا بو د



ستنا بالمسمسين

المفؤنثا بوي ئ شُلْعُرَا ر بلال 🕧 المعبوعةُ قرابت عن يارى إبتين

97421044 DUE DATE Car a cold

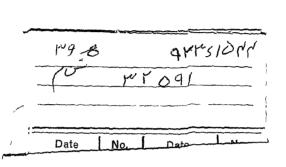